ير فليسرمخ أرالترين احمد



#### Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

بروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه بنجاب بونیورسٹی لائبر مربی میں محفوظ شدہ

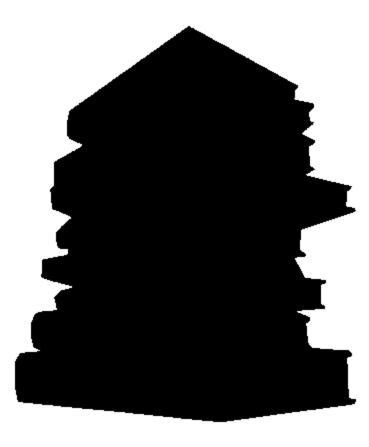

اعزازىكاني

ار ال

بروفيبسر مختار الدين احمر



انجن شرفي اردو (بهند)نعي هلي

## برسیار مطبوعات ایمن ترقی اردو (سبت ر) <u>۱۲۵</u>

## 130316

اشاعت : ۱۹۸۶ع

الاليشن: ووسرا

طباعت : سمريز منگ برين لي

يرابتمام: ايم صبيب خال

قیمست: ۵ روپے

الجمن ترقی اردور بهند) اردوگهرس را وز ایونیو

نئي د ٽي

نخمین نرقی ارد و (منهد) سلطان جهال منزل شمشا د بلط نگ علی گراه راید . پی

## فهرست

|       | بروفيسر محيأ دالدين احمد                                | ريبائچ طبع دوم                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۳     | برونيسر مختا راندين احمد<br>برونيسر مختا راندين احمد    | ديبائيه طبع اول                                        |
| 9     | پرونیبرسط میں بھی<br>برونیبررشیراسی اسموصدیقی           | غالت اور ملی کڑھے                                      |
| .14   |                                                         | غالت كے حالات میں بہالضمون                             |
| 44    | بروفليرسيدمسودس صنوى<br>اظهار المحق ملك                 | غالت کے نووٹوشت حالات                                  |
| mi    |                                                         | مرزا غانت کانسپ نامه                                   |
| ٣     | تواجه قمرالدين راقم<br>مرابع في المرابع المرابع المرابع | مترِ غالبت ورحدیث وبگراں<br>مترِ غالبت ورحدیث وبگراں   |
| سهم   | پروفعیسر مختارالدین اصر                                 | غالبً كى خانگى زندگى كى ايك مجھلك                      |
| ۸.    | پروقبیر حمیدا حمد نمال<br>ر                             | مرزاغالب<br>مرزاغالب                                   |
| 9.    | مالکسب رام<br>نسب سرام                                  | ر می میاندانی پنیشن<br>غالب کی خاندانی پنیشن           |
| سها   | غلام رسول مهرّر                                         |                                                        |
| 150   | واكثر مولوى عبدالحق                                     | رودادم <i>تفدمهم زراغ</i> الت<br>مل رسائه در است       |
| 140   | ة اكس <u>ط</u> معبد <i>التنا رصد لقى</i>                | دېلى سوسائىغى اورمزراغا لى <u>ت</u><br>دىمىرىن سىس     |
| 124   | برونسس نحوا جراحمه فافرق                                | معركهٔ غالب اورحامیان فنیل<br>مرد بر بر بر             |
| 4.1   | يروفيسرختا رالدين اسمد                                  | مزما غالب کی تصویریں                                   |
| 44.   | فاصنى عبداكودو                                          | برمزوتم عبدالضمر                                       |
| 449   | يروفليسرحميداحمدخال                                     | امرا مُربِيم<br>باقر علی خاک کائل<br>باقر علی خاک کائل |
| · 109 | تخميب روسلطان                                           | باقر علی خال کال                                       |
|       | خواج قراكدين راقم                                       | من نمیستم ہے                                           |
| 742   | مرزا رفیق بریک                                          | خوام قرالدين راقم                                      |
| 421   |                                                         | غالبت كے حینداعز ہ                                     |
| 444   | ناظمه بنجم برتوتن                                       |                                                        |

## ديباريط عي دوم

"احوال غالب" کا بہما اید ان انجن ترتی اردومنید نے ادہ ان انگر کیا تھا۔ اس مجموعے کی کچوالیسی مقبولیت ہوئی کرائس کا دوراا ٹیریشن نشا کئے کرنے کی صرورت محسوس مجموعے کی کچوالیسی مقبولیت ہوئی کہ انخبی کواس کا دوراا ٹیریشن نشا کئے کرنے کی صروری مصروفیات ہوئی ۔ ناخبر کی وجہ یہ ہوئی کہ رافع کا خیال تخاکہ ان مصنا بیس برنظر نافی ہم جوالے ہوئی اوراس سلسلے ہیں کا م کی کافی گنجائش ہے کیکن اس بات بر میں سامل کا فرکر کیا ہے۔ ان اظہار مسرت بھی کرنا صنوری سے کہ اس طوبل عرصے میں غالب بردونوں ملکول میں خاصا کا م مجول ہے۔

انخون ترقی ادودا مبند ) نے دلوان غالب مرتب انتیاز علی عشی ۸ و ۱۵ میں شالغ کیا راس کا دور الله شیخ مرتب کے اصافے اور نظر تا فی کے بعد ۱۹۸۲ عبیں اسٹ عت بند بیر مبوا ۔ انگاب (خورشید الاسلام ) ۲۰ ۱۵ میں شالغ مبو کی خطوط غالب ننه مهنی پیشاد کا ارت بهای حبار الآباد سے اہم ۱۹ میں شالغ مبو فی محت و انتجاز ارمیں نہیں ملتے سے آبخوں نے ترب لو الآباد سے اہم ۱۹ میں شالغ مبو فی محتی از ارمیں نہیں ملتے سے آبخوں نے ترب لو المحال ما الک زا مرکے سپر دکیا آبخوں نے متن او جوائنی و رست کے اور تعدد نئے خطول کا اضافہ محتی ایس کی جہنی جدی اس کی جاری سوئی۔ دور الله نیش ۱۹۷۹ء میں نکلار دور سی حبار اگر متن الله نوان فی مرتب کیا اور الله نیش کا احساس انجن کے سکرٹیری ڈواکر اخلیق انج کو مبوا انحول کے خالب کے اردو خطوط کی جو میں است کے سام میں است کے مسام میں است کے خوال کی کا میں است کے موال کی دوریا فیات نام دوریا فیات کی دوریا فیات کی میں است کے میں است کی دوریا فیات نوری کی اس سے قبل والے میں نام میں است کے حلیق انج میں خال میں دوریا فیات ہوں گی اس سے قبل واکر الم میں است کے خلیق انج می خوال کی نام کی کا دریا فیات اوری ایس اندی کی دوریا نام میں است کی میں میں اوری کی میں سے قبل واری کی موال کی کا دریا فیات اوری کی میال کی کا دریا فیات اوری کی میں است کی کا دریا فیات اوری کی داس سے قبل واری کی خوال کی نام دریا فیات اوری کا دریا فیات اوری کی داس سے قبل میں خوال کی نام دریا فیات کی کا دریا فیات کی کا دریا فیات کی کا دریا فیات کی کا دریا فیات کا دریا فیات کا دریا فیات کا دریا کی کا دریا فیات کی کا دریا فیات کا دریا کیات کا دریا کی کا دریا کی کا دریا کی کا دریا کی

بنه دسنا ن بن عالب برنفین کے بیے جودوشہورا دارت قائم ہوئے ہیں ، فالب النسل میں شاہ جیت داکھ واکر سیبن نے قائم کیا ورجیعے ہمیشر فخ العربی معاموم کامریق حاصل رہی)

خالب النتی بیرون کا ایک ایم کارنامه ایک علمی او بی انتخفیقی رساله "غالب نامه"

ما اجرا ہے جوجنوری ۱۹۵۹ء سے شالئ بہونا نروع بہوا۔ بہلی جلد کے دونوں شمار سے شاراحمد

ناروقی نے بوسے جسین خال کی نگرائی بیس مرتب کیے ۔ حیوری ۱۹۹۱ء سے اس کا دورا دُور

نروع بہوا۔ مدیراعلا ندبراحمد مقر رمو سے اور مدیران: لورائس الفعاری وشیحس نار اشابہ ماہلی مجلس

منیا درت بیس مسعود جین خال ، سیدام رسی عابدی اور نختار الدین احد بیں ۔ به رساله بابندی

سے عمل رہا ہے اوراس نے خالب اورعہ بہ غالب پر متعدد قیمتی مضابین شائع کیے ۔

غالب اکیڈی د کہی نے اب تاک حسب ویل کتا ہیں شالئے کیں :

فالب (سیدا کرعلی ترندی) خالب اورا فنبال کی متحرک جمالیات ایرسفت بین خال : شفاله الب اورا منبک خالب اورا فنبال کی متحرک جمالیات ایرسفت بین خال ) منالب اورا منبک خالب کے ۱۷۰ اشعار کا انگرزی ترجم (مشہور منجمین کے فلم سے ) سرل نمالب ۱۷۳ اشعار اسندی رسم خط میں فیضا ن غالب ارغش ملب یا فی غالب اورفن نمفیار (اخلاق حبین عارف ) غالب اورفر کا اصنبا اربی احد الفیاری ) نمیمات غالب امحود نیازی ) تفت مرد مسلوب احد الفیاری ) نامیمات غالب امیمود نیازی ) تفت مرد می خالب دوراندی الفیاری ) نمیمات خالب دوراندی الفیاری ) خالب احد الفیاری ) نامیمات خالب المیمات خالب المیمات خالب المیمات خالب المیمات خالب کے عاصر موالی کے خال کے خال کے خال می محطوط ترجمے و حوالتی کے ساتھ شالع کی اسی محطوط ترجمے و حوالتی کے ساتھ شالع کی ا

متعدورسایل نیے غالب بہخاص تمہنا بن کیے سالداردوا دب (علی گڑھ) ، فکرو نظ (علی گڑھ) علی گڑھ میں گڑین ، منبا دور ( لکھنٹو ) ، و ویٹے اردو ( لکھنٹو ) ، ننیاء ( نمبیٹی ) ، آٹ کل ( دبلی ) '

سوویت حائزه ( دملی ) معلم وقت ( دملی ) مشبستال ( دملی ) میما ( دملی ) میما (دولی آنگوفه (میدرایاد) جامعه (دبلی) حال نست از (امرنسر)

غالب برکچوطورا مے بھی شائٹے بھوکے: "دود جراغ محفل (رفیع سلطار) کھور خیال (امرارالرحمٰن قدوائی)

ان کے علاوہ تنج نم الہٰی اور نذیر محد خال نے سے گھے ۔ نسفیع الدین تیر نے بے وال سے علاوہ تنفیع الدین تیر نے بے بچول کے بیے عالی کی کہا تی لکھی ۔

غانب برمندرج ویل اشار بیے شابع ہوئے : اشارہ کلام غالب ( دملی یونیورسٹی)، غانب برمندرج ویل اشار بیے شابع ہوئے : اشارہ کلام غالب ( دملی یونیورسٹی)، غانب ببلوگرافی فانب ببلوگرافی ( مندوی ) غانبیات ببلوگرافی (عبدالفتوی دسنوی )

اس زمانے میں غالب برکچھ کنا ہیں انگریزی میں بھی شائع ہوئیں۔ غالب (محرمجیب) شائع کردہ سا بہنداکا دی دہلی ۔ دستینو (خواج احدفاروفی) دہلی ، دورا غالب شائع کردہ سا بہنداکا دی دہلی ۔ دستینو (خواج احدفاروفی) دہلی مطائبات غالب (اخر الفیاری (مالک رام) شایع کی دہ نیٹ کی کرسٹ یکی دہ نیٹ کی دی دہ نیٹ کی د

اس عرصے بیس غالب کے تلامزہ اوراحباب برعلنی دعلنی دکتا ہیں لکھی گیون اور ان لوگوں کے غالب سے حواتفاقات رہے ان برروشنی طوالی گئی۔ فالب اور دکا اصیا آلدین شکیب تفتہ اور غالب اضیارالدین الفادی اور فالب اور درایم معبیب فال نے مرتب کیں بچوم کی مدانغور شکیب تفتہ اور غالب صنار الدین الفادی اور فالب اور مردر ایم معبیب فال نے مرتب کیں بچوم کی ملائغور میں مردر کے فطعان اور قصیبہ مردر کے فطعان اور قصیبہ شام بری جن برغالب کی اصلاحب کھی موجود ہیں ۔ غالب اور صنفی ملکرا می برسب سے شام بی جن برغالب کی اصلاحب کا طریق نام میں کا میں مکتبہ جا معد نے شایع کیا ۔ صبغر کی ۔ سنبدوستان سے بھی اس کو اطریق نام دیا ہے ملاحق کی جنگائی جنگائی جنگائی جنگائی جنگائی کی خاص کی دور داستان گو مسیل ملکرامی کی خاص کا دار بھی کی خاص کی دور کی میں اس کا ایک کی جنگائی کی جنگائی کی دور داستان گو سیال کی میں اس کی انداز کی میں اس کی نظام آبادی میں عالم درجے کے سکھے ۔ شادہ ظیم آبادی میں عالی درجے کے سکھے ۔ شادہ ظیم آبادی میں غال درجے کے سکھے ۔ شادہ ظیم آبادی میں غال درجے کے سکھے ۔ شادہ ظیم آبادی میں غال درجے کے سکھے ۔ شادہ ظیم آبادی میں غال درجے کے سکھے ۔ شادہ ظیم آبادی کی میں اسال کی کا نشاع ان میں کا نشاع کی سے سکھے ۔ شادہ کی کا نشاع ان میں کا نشاع کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کا کا کی کی کا کی کی کا کا کی کا کا کی کا کی

اس زماسنے کی دوم بہنت اسم دریافتیں ولوان نمالٹ نسخ بجبویال **ارم و برا ورکل** رغما ہیں

سخوالذكر كتين فسخ فراسم موگر جن بين ايك بخط غالب سهداوراس برسمون والفاق هيد - را الفاق الب بخط غالب ميلان غالب بخوا قالب به ليكن جمه و محققين است بخط غالب المنظ بين . ريمسلدا ننا منداز عد فبررا كهموا فقت و مخالفت بين سوسة را ندم ها بين ليصه سك اور كمال احد صديقي في اس ادعوى كر مطلان ميكين يخط غالب سهدايك فتيم كراب لهو كرشالغ كي اور كمال احد صديقي في اس ادوكال احد صديقي في المرب ال

باکتنا ن بین همی اس وصیرین حالب کے سلسلے بین خاصا کا مہوا۔ نعالب سدی کے موقع برجم پدا حدخال والس جا اسل بینجاب او بنورسٹی نے محلیس با دگا رغالب نو کم کی اور عالب کی تما م تصابیف نظم و نثر کا ایک احجها الولیش بنجاب یونیوسٹی سے شا گئے ہوا: دیوان خالب کی تما م تصابیف نظم و نثر کا ایک احجها الولیش بنجاب یونیوسٹی سے شا گئے ہوا: دیوان خالب نسنی حمید تر حمید احد خال نے آباع دو دو ترکی رعنا " فضا ندو تمنویات فارسی " بینول کناہی سبدوزیر لیمن عابدی نے دیوان نا ایک سبدوزیر لیمن عابدی نے دیوان نا ایک سنی شائع موار

انجن نرقی اردوباک ن نے خالب کی صدرسال میسی برخسب دہ برکتا ہیں شاک کیہی 'فلسفہ' کلام خالب ' (مشوکت سبزواری )' نعالب۔ الب مطالعہ (منیا جسین ' کی رعنا مع آشتی نام خالب (سید تعدرت کفنوی ) ننه گامکہ دل امشوب اسید قدرت کفنوی ) ' "مهرنیم روزار دونرحمہ (سید عبدالرسٹ بیدفاضل)

اخبن نے قالب الم اور کے نام سے رسالہ اردو کے مضامین کا انتخاب شائع کید اور بیاد خالب اس رسالے کے دونین خصوصی شار سے بھی جھائے قائم بہانا کا بحالیہ فالم بر شاخ کید اور ادرو جا ادارہ یا دکار خالب جنوری ۱۹ و او میں کراچی میں قائم ہوا۔ اس کے بانی اور روح روال مرحوم مرز اظفر الحن (سن ۱۹۸۷) سے مفعہ بیاد کی صدر الم برسی کی تقریب ت کے موقع بر دو دچراع محفل (برحسام الدین راشدی ) خالب۔ سسب اجھا کہیں جسے (کراچین) میں موقع بر دو دچراع محفل (برحسام الدین راشدی ) خالب۔ سسب اجھا کہیں جسے (کراچین) میں موالب (عمد الرون عوج ج) ، فالب کا منسوخ دلوان (مسلم ضیافی ) ، نیخ امیک آئیک آئیک میں برم خالب (عمد الرون عوج ج) ، فالب کا منسوخ دلوان (مسلم ضیافی ) ، نیخ امیک آئیک آئیک میں براعلی میخر کا اردو ترجیہ (محدیم مہرا ظفر الحن کرا کراچین المیاب فارسی جربیہ " فالب" نمان مرون کی مرب کردہ کیا بین عود منبدی تیمن احدیث کے لیکن سارا کا مرحوم مرز اظفر الحن کیا کہ واء شائع کیس برصفی نبود کے میں امور شیف کے لیکن سارا کا مرحوم کی مرز اظفر الحن کیا کہ واء شائع کیس برصفی نبود کیا کہ واء شائع کیس برصفی نبود کیا ہیں قائم کیا کہ واء شائع کیس برصفی خالب فارسی کا کہ واء شائع کیس برصفی خالب فارسی کے بیک کے جو تین طروں ایک کیا کہ واء شیال دوران اوران کی میک کے ویک کیا دوران کی میک کیا ہوا ہوائی کیا کہ واء شیل شائی میں شائی میں شائی میں میک کیا کہ واء شیل کا مواد کی مرکز کو ایک کیا کیا کہ واء شیل کا مورسے کا واء میں شائی میں ان ویک کے ویک کیا کے دوران کی کیا کہ واء شیل کا مورسے کا واء میں شائی میں کا مورسے کا واء میں شائی میں شائی کیا کہ واء میں شائی کیا کہ واء میں شائی کیا کہ واء میں شائی میں کا مورسے کا واء میں شائی کیا کہ واء میں شائی کورو کیا کہ واء میں شائی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ واء میں شائی کیا کہ ک

یہ وکر مرمرکی طور بران کامول کا ہے جو یا تو ہر سے ببتی نظر ہیں یا جن کی مجھے اطلاع ہے۔
مفصد سارے کام گنانے نہیں ہیں ۔ یہ وکھا نا ہے کہ روصہ غالب اور غالبیات سے لیے بہت منقصد سارے کام گنانے ہیں ہیں ۔ یہ وکھا نا ہے کہ روصہ غالب اور عہد غالب کو سمجھنے میں تریخ جو دیا ہے اور اسسس زمانے میں خاصہ کام بہوا جس سے غالب اور عہد غالب کو سمجھنے میں مبہت سہولت مو گرکین جن امور کی طرف میں خاصہ کا اسمجی مبہت سمولت مو گرکین جن امور کی طرف میں نے طبع اول کے دیر اچھیں انسازہ کیا ہے۔ ان میں سے جو ن رہا م کی اسمجی مزورت ہے۔

مختارالدین احمد اسرماریا ۲۸۶

ناظمینزل ۲۸۲ امیرنتان روڈ علی گروھ ۔ ۲۰۶۰

نات کے سلسلے میں سبت کچھ کام ہوا ہے لیکن انجی سبت کچھ کام یا تی ہے۔ ان کے

مالاتِ ذندگی بی ابھی ممل طور پر منہیں سکھے گئے، ان کے خاندانی معاملات محاج تحقیق ہیں، وہ انیا سلسلة رسم خال دغيره سبسے ملاستے ہيں. د مكينا يہ سبے كہ ريكس حديك مبحے سبے، ان سے عہد علی اور عنفوانِ شباب کے حالات بہت کم ملتے ہیں اس زیانے کے حالات جو کچھ نذکروں میں اوران كخطوطي لل جاست بي وه مبهت تشنه بي اكبرا بادك دوران فيام كے حالات كے علاوہ مرزا کی زندگی کے اور مہبت سے گوشتے ابھی تاریجی میں ہیں ، ان پرردشنی ڈاسلنے کی مزورت ہے۔ ان کے حالات مکھنے کے لیے کچھ سنے مواد کی موتودگی ضروری سیر جب تک ان پر دست رس نہ موجیح حالات سے وا تفنیت کل ہے۔

ان کی ساری تقیا نیف کے تنقیدی اڈلین شائع کرنے ہیں ، تقیانیف کی اولیں اشاعوں کا يته حلانكسه، قاطع بربان، درفش كادباني، ابرگهربار وطبع ادّل سوالات عبدالكريم، تيغ تيز. كات غالب، بطالُفِ عنبی، کےمطبوعہ نننے بہت کم باب ہیں، ان ساری کتا بول کےمطبوعہ اڈمٹن اور الت کے قلمی نینے: نلاش کرسنے ہیں اور ایمنیں میچے متن ،تفقیلی مقدسے اور کا را مدحواتی کے ساتھ

شائع كرنے كى صرورت ہے

غالب کے نئے خطوط تلاش کرنے کا کام بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اک کے خطوط کی تعداد كا اندازه اسان بہنیں، تقریبًا بنیتالیس سال کی عمر مک جینے خطوط انھوں نے اردویا فارسی میں لکھے اکن کا بنیتر حصّه یا توصّالع مهو گیا۔ ہے یا ہمارے سامنے اب نک بہیں ہسکا ہے " بنج آ نہاک میں جوخطوط موجود بیں ان کی متدا در با دہ نہیں متفرّفاتِ غالب کی اشاعت سے اس عہدے کچھ في خطوط بارس سامن آك بي ، كيداس عهدك كيداس سع بلي كخطوط جواج بك تہمیں شائع بنیں ہوئے تھے ہم نے ماٹرِغالب کے نام سے علی گڑھ میکزین کے غالب نمیں شائع کیے ہیں۔ مرزا غالب کی ادبی زندگی کی استدا د نفر بیا سٹلا کے کہسے ان کے مغرکلکت معترات می معقود می کے عصب مزانے جوخطوط سکھے ہیں مفقود ہیں۔ یہ مدرست سولدسال سے بھی زیادہ کی ہوئتی سے مزالت مکھا ہے کہ ان سکے اندائی سوارمال لہوولعی میں گزرسے نظا ہرسے کہ اس زماسنے میں مرزاخلوط تو سکھتے ہی جوں سے، ادبی زمیری کارہ باری یانجی شم کے سبی ۔ ہمارے لیے توان کے اسپیے خطوط ان کے اوبی خطوط سے اسمیت میں کی طرح

کم بنیں۔ اس پورے عبد سوم ۱۹ میل سے پہلے بعنی ۲۴ سال کی عمر تک کا صرف ایک خطامل مکا ہے جس کاعکس بہلی بارغالب بنبریں شائع ہوائے آ اوروے منگی اُ وُرعود مندی یہ دولوں مجوسے قان کے زمانے میں شائع ہو بچکے تھے ،عود مندی و فات سے تقریبًا جارماہ پہلے ،اورارود کے گئی وفات کے جادن بوشائع ہوئی مرزا کے خطوط کے نئے مجوسے خطوط غالب اور مکا تیب غالب کی اشاعت سے غالب اور مکا تیب غالب اور ما قرب اس مندا ضافے ہوئے میں دمتفرقات نالب ، نادرات نالب اور ما قرب ایک اس فہرست میں داخل ہیں۔

" نوادر فالب اکے نام سے ایک اسیا ہی مجوعہ داتم الحودف کے ذیر ترتیب ہے جس میں مرزا کے وہ سادے دقعات ومکانیب مفید حوائی کے ساتھ جمع کرو ہے ہیں جواب تک ان کے سی جموعہ میں شرکیب انتاء میں مہیں مہیں ہیں لیکن پوانے اخباروں ، بیاصوں یا تادیم مجموعوں میں موجود ہیں ، اس مجموع میں خطوط کے علادہ دوسرے تنزی منو نے اور منظومات بھی ہیں بنتی جبیب اللہ فال ذکار کے نام بھی خطوط کا ایک غیر طبوعہ ذھنے ہموجود ہے ، کچھ خطوط ٹپودی میں بھی تبا کے جاتے ہیں ، مبدوسند میں تلاش کیا جائے تو ابھی بہبت سے خطوط کے برآمد ہونے کی امید ہے ، یسال خطوط سے متن اور مفید حواثی کے ساتھ جلد شائع کرد سنے چا بئیں، ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ خطوط کی کوائن وران خطوط سے ، قدیم کتابوں ، تذکروں ، اخبادوں ، دسالوں اور کلیتوں سے غالب اوران کے اعزہ و کلامذہ واحباب کے متعلق جو بھی معلومات بہم بہونے سکیں امغیس جمع کرنا ضروری ہے ، حب مک کچھ اور نیا مواد جمع منہیں ہوتا غالب کی شخصیت کے متعلق کوئی اسی شجع تصویر جس میران حب میں خدو خال خطور میں مہیں ۔

غالب کی تقویروں کے جمع کرنے کاکام بھی اہمیت رکھتا ہے، اس کتاب میں ایکنفیل مضمون اس معضوع برآب ملافظہ فرمائیں گے مضمون نگار نے اس بات کی بوری کوتسنل کی ہے کہ ان کی تقویروں کے متعلق کوئی اطلاع بھی ملکھنے سے نہرہ جائے۔ ساتھ ہی سعی بلیغ کے دبران کی مقویروں کے متعلق کوئی اطلاع بھی ملکھنے سے نہرہ جائے۔ ساتھ ہی سعی بلیغ کے دبران کی مساری ممکن الحصول تقویریں جمع کی گئی ہیں اوران کے بحص نتائع کیے جا دہے ہیں۔ غالب کی

عرف اس خطر راقم کانفیسل مصنون ملا خطر فرما یا جائے کی خالب کا قدیم ترین مکتوب مطبوعه سالنامه ما بول مسلم

اورنسور ول کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، ان کی تقویر دل کے ساتھ ساتھ ان کے اعزہ و تلامذہ اور خاص تقتی رکھنے دالے اصحاب کی تقویر ول کا بھی کھوج لگانا چاہیے، رسالاً ارد داہیل اسٹ کے میں خواجہ قمرالدین راقم کی تقویر دل کے علادہ ان کے دوسر سے اعزہ کا ایک گردب فوٹو شائع ہوا تھا، خاندان بوہارو کے کچھا فراد کا بھی ایک مرض عرصہ ہوا نظر سے گذراتھا، ضرورت اس بات کی سے کہ اس سلطے میں دوسر سے اصحاب خواجہ حاجی، نفرالند بیک، فواب احد خش خال اللی بخش معدون نواب احد خش میں اور ان کے معون نظر کرلے عوف نظر کرلی جائیں، حناب مالک رام صاحب کی اطلاع کے مطابق نواب احد خش می اور ان کے حوف نظر کرلی جائیں، حناب مالک رام صاحب کی اطلاع کے مطابق نواب احد خش می ورش بال را کلکتہ، حجوب سے گذر ہیں، خود ان کے پاس غالب کے معان کی تقویر سے محدود ہیں دور ان کے پاس غالب کے معان عربی کی تقویر سے محدود ہیں۔

ابھی عرض کیا جا پھا ہے کہ غالب پرابھی کام کی ابترا ہوئی ہے اور بہت کھی الم کرنایاتی ہے۔ اس موضوع برتقل کتابیں سکھنے کے ساتھ ساتھ غالب کی حیات اوران کی ادبی وعلی زندگ کے مقامت کی سخت صرورت ہے، متعدد کتابیں اکمی جا بچی ہیں اور سکھنی جا رہی ہیں لیکن اس موضوع پر نمالف مصابین کا مجموعہ پی مرتبہ علی گرد موسکرین کے غائب میں بیش کیا گیا تھا کہ ان نام حضرات سے مصابین اکھوائے میں بیش کیا گیا تھا کہ ان نام حضرات سے مصابین اکھوائے جا تیں جواس موضوع پر کام کر چی ہیں یادلی دسکھتے ہیں، مقام مترت ہے کہ یہ مجموعہ ملک میں جا تیں جواس موضوع پر کام کر چی ہیں یادلی دسکھتے ہیں، مقام مترت ہے کہ یہ مجموعہ ملک میں بری تدرکی نظرے دیجا گیا اور بحد لیے اور اس موضوع کے ماہرین نے اس مجموعہ کی گراں قدر مجموعہ اور اس موضوع کے ماہرین نے اس مجموعہ کی گراں قدر مجموعہ اور اس موضوع کے ماہرین نے اس مجموعہ کی گراں قدر مجموعہ اور قدراول کی چرنکہا

اس مجوعی اہمیت کے بیشِ نطرانجن ترقی اردومہدنے فیصلہ کیا کہ اسے دوبارہ کت بی نظر میں ترمیم داضا فہ کے بعد شائع کیا جائے جیا بچہ انجن کے فائل سکر مری جاب قافی مح بالغفار ما فیک محبار بغفار ما است میں ترمیم دمینے، ردوبول اوراضا نے مصلہ میں ترمیم دمینے، ردوبول اوراضا نے مصلہ کردوں میں بات بر مامور کیا کہ غالب منبر کے مصالمین میں ترمیم دمینے، ردوبول اوراضا نے کردوں میں اگر جا سہا تو بہ اسانی ایک دوما میں یہ کام کر کے مسودہ انجن سے حوالہ کردیتیا، لیکن کردوں میں اگر جا سہا تو بہ اسانی ایک دوما میں یہ کام کر کے مسودہ انجن سے حوالہ کردیتیا، لیکن

میں نے اسے ایک ابیا مجوعہ بنا نا ابیٹ کی اج علی دینا کے لیے سہت مفید ہوا ورجس کی یاد مقدوں باق رہب کی یاد مقدول باق رہب میں نے اس بات کی بوری کوشش کی ہے کہ یہ مجوعہ ہر لحاظ سے غالب ادرائجن دونول کے شابان شان ہو۔

بر تجرعة تبین جلدول پرشتل ہوگا۔ صفحات کی نعداد کا اندازہ اکیے بنراد کے قرب ہے، بہلی ملد ان وال غالب ہیں ان کی زندگ کے مختلف بہلووں پرمضامین جمع کیے گئے ہیں۔ دوسری جلد نفقر غالب ہیں تنقیدی مصامین ہول گے جن میں غالب کی شاعری ننز گاری اوران کے فن وغیرہ پر بحث ہوگ ، آج کل اس کے آخری اجزاکے پروف دیجے جا۔ ہے ہیں اورا سید ہوئی برکت بدوماہ میں شائع ہوجائے گی۔ تعیری جلد گنجنیہ نما لب نربر تربیت ہے اس میں غالب کے نام کے نام کے نام کے نام کی مقاب کے نام کو اورائ کے میں اورا سید کے نام طبوع خطوط اورائ سے عارش کئے ہول گے تقاب میٹ کے نامی کا جن کا اس کے نام طبوع نے ول پر مصنامین ہول گے اور "یا دکارغالب" سے ذکر غالب تک اب مک حبتی کتا ہیں غالب پر انسی گئی ہیں ان مجول بر مصنامین سیوں پر تیجہ رہے جا بر سے سیوں پر تیجہ رہے جا بر سالے بھی ایڈٹ کرکے نائی کے جائیں۔ اس مجوعے میں سارے ہیں کہ خالب کے جبند تایاب رسالے بھی ایڈٹ کرکے نائی کے جائیں۔ اس مجوعے میں سارے مناہ ہیں اگر مناہ برائی قلم نے حبند لیا ہے اور تعین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ معرف مناب ہے کہ یہ جوعد خالول مناہ ہوگا۔

بینی نظر حلید احوال نالب میں مهامندامین شائع کے جارہ ہے ہیں، یرب کے مب ناآب کرندگ ہے تعلق ہیں۔ خباب مالک بام خباب غلام رسول دہر ڈاکٹر عبال تنارصد لقی، حسامتی میں مبالودود، بروفیسر جمیدا حمدخال نے اپنے مضامین میں بڑے مفیدا ورجامع اضافے کے ہیں۔ اس طرع ننیامت کے ساتھ ساتھ افا دیت ہی بڑھ گئی ہے۔ مالک دام صاحب کامفنون ہا ہفوں میں شائع ہوا تھا اب نظر تالی واضافہ کے بعدیہ ممنون یہ صفوں میں آیا ہے ، اس واح ال میں شائع ہوا تھا اب نظر تالی واضافہ کے بعدیہ ممنون یہ صفوں میں آیا ہے ، اس واح ال با نے مضامین کی مجموعی ضفامت ۲۲ صفیا ہے تھی ، اب نظر تالی کے بورید صفاحی میں ہونے اللہ کے کہ س محنت اور قوم سے مضامین پر نظر تانی کی گئی ہے، قافی میں اس سے اندازہ ہوسکت ہے کہ کس محنت اور قوم سے مضامین پر نظر تانی کی گئی ہے، قافی عبدالودود وصاحب نے توعب الصد برگویا ہے میں مالے حدید طا

کامفنون اور ناظمہ پروین کی تخریر غالب منبر ہی سسے لی گئی ہیں۔

پردِندِرِ حمدِ المحدِفال نے غالب کی خانگی ذندگی اور خواجہ احدفار وقی صاحب نے موکر ہنا ہے۔ تنتیل پرمِفامین سکھے تھے، مرتب کے اصرار پراتھوں نے اسپے مضامین برِ نظرتا نی اورامن نے بھی کردیے ہیں.

عادم من اس کتاب میں باکل نے ہیں اور خاص طور برای کتاب کے لیے ماکھوئے کے ہیں۔ اور خاص طور برای کتاب کے لیے ماکھوئے کے ہیں۔ یعلی التریت بروفدیر موتون رصوی اور اظہارالی ملک کے مضامین عالب کے حالات میں بہلام صفون اور غالب کے حود نوست حالات ہیں۔ اس کے علاوہ دومضامین مرتب کے ملعے موٹ کی بہریں، سرغاتب در صدیت و بھرال اور غالب کی تقویریں.

جہال کچھ نے مفامین اس کتاب میں شامل کے گئے ہیں وہال دوبرا نے مفید مغرب کے ہیں مہال دوبرا نے مفید مغرب کے بی تہید شرکیب اشاعت کریے گئے ہیں، رو کدا دمقد مرکم رزا غالب مولوی عبد الحق صاحب ہے اپنی تہید کے ساتھ شائع کی تھی غالب کا لنب نامہ خواج قمرالدین راقم کا رقم کردہ ہے جان کے عربی ہیں۔ اس مفنون کے آخر میں خواج قمرالدین کے خود نوست حالات، اوران کی زندگی پرمزا رفیق ہیں۔ اس مفنون بھی تھا۔ مرتب نے اس مفنون کو تین حقوں مرتب نے اس مفنون کو تین حقوں مرتب کے ملید و علی دہ شائع کر دیا ہے۔ کمرویا ہے۔

اس مجوع میں متدد تقویری بھی شائع کی جادہی ہیں ان بی سے جن ناور ہیں اور بہتر لوگولکی نظریت نہیں گزری ہوں گی، غالب کی تقویروں پر خاص توجہ کی گئی ہے اور اس بات کی توش کی گئی ہے کہ ان کی کوئی ممکن الحصول تقویر شائع کیے جانے سے دہ نہ جائے، اور من الب کی گئی ہے کہ ان کی کوئی ممکن الحصول تقویر شائع کیے جانے سے دہ نہ جائے، اور ان بھون لین یعنی نامنکور منہیں رہی ہے تھے کہ کسی مشرقی شاعو باا دیب کی تقا دیر کو جع کرنے اور ان بھون کی مند کا اس تدرا مہم م بہیں کیا گیا جس قدراس مجوع میں کہا گیا ہے، سب سے پہلے اس اللے لئے مالب نبر میں ان کی تقویروں پر ایک فوٹریں میں میں میں سے غالب نبر میں ان کی تقویروں پر ایک فوٹری اور آج کل کے خالب نبر میں ایک مفعدی نامون کی خدیث نامون کی خدیث میں ایک مفعدی نامون کی خدیث میں بیش کی جارہی ہے، خالب کی تصویر وں کے ساتھ مانے ان کے دو طاقاتیوں کی تقویر ہیں کی خدیث میں بیش کی جارہی ہے، خالب کی تصویر وں کے ساتھ مانے ان کے دو طاقاتیوں کی تقویر ہیں

بھی شائع کی جارہی ہیں جن سے ان کے تعلقات دہے تھے۔ اس قیدفانے کی تقویہ بھی شائع کی جارہی ہیں شائع کی ایک تخریر جو جارہی ہے جس میں وہ مسلم ہے۔ ہیں تین مبنیے نبددہ ہے تھے، اس کے علادہ غالب کی ایک تخریر جو انفوں نے اپنے قلم سے لکھ کرا بک تذکرہ نگار کو بھی تھی اور ابک لفاف کا عکس جس پر بتہ غالب کے قلم کا لکھا ہوا ہے غالببان کے سلسلے ہیں اضافہ ہیں بہاں ان دو نول کے عکس شائع کے جارہ جی کے اور منصوب بھی ہیں اور ان کی تیار میاں بھی شروع ہوگئ ہیں لیکن یہ مواداب اس کتاب کی اشاعت دوم ہی ہیں بیش کیا جا سکتا ہے۔ شروع ہوگئ ہیں لیکن یہ مواداب اس کتاب کی اشاعت دوم ہی ہیں بیش کیا جا سکتا ہے۔

یہ فہوعہ آب کے سامنے ہے اسے مفید نبانے میں کہاں تک کامیابی ہوئی ہے اس کا فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں، ندان برلت نبول اور دقتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے جواس سلیے میں بیش آئیں یہ مجموعہ اگر کا میاب ہے تواس کی کامیابی کا سہراا ان مفرن نگاروں کے سرہے حفوں نے مرتب کی اشدعا پر صفاحین کھے۔

مصنون نگارول کے علاوہ سے کریہ کے متی حباب قامی عبدالنفارصاحب متمدائین ترقی اردد رمبند، میں اکفول نے سامان طباعت کی اس گرانی اور کمیا بی کے زمانہ میں مد صرف اس مجمد عے کے مرتب اور شائع ہونے براصار کیا ملکہ مہنیہ ابنا قیمتی وقت اور متورہ دینے رہے اور شرکل موقع پر مدد کے لیے آمادہ رہے ۔ مرتب ان کی عنا بیوں کا ممنون ہے ۔

فخاال بن احمر

۵، حالی روڈ مسلم بونٹورسٹی بوم وفات سرسی کار بوم وفات سرسی کار

# عالب اور على كرم

آمزدا اسالهٔ خال غالب رنجم الدوله دسیرالملک نظام خبگ ، ۱۹۹۹ – ۱۹۸۱ مارے ملک کے عظیم شاعرول میں ہیں ان کا کلام اور ان کی مقعانیف نیز ہمالا مہرت بڑا ورشہ ہیں ، ہمارے ادب میں غالب کا شاران شخینوں ہیں ہے جمفیں ہم ہراعتیار سے شتر کہ تہدیب و تقافت کا خلاصر کہد سکتے ہیں ان کا مسلک ذبک ونسل ندم بی وملت اور فوات بات کی قید سے علیم اور ملبند ہوکر ساری انسانیت کوایک رشت گیا تگت میں لانا تھا۔

غالب کے نتاگردوں اور دوستوں کا صلقہ نہا بن وسیع اور مننوع تھا جس میں ہر طبقہ اور ہر فدنہ ہے۔ کوگ شامل بنے ان کے دوستوں اور شاکردوں میں اکے طرف ہر کو بال تفت ، بال مکند ہے قسر، ننبونرائن آرام، منٹی جوا ہر شکھ جو تہر، لالہ بھے مل دا کے ، امبیر شکھ اور منشی نول کشور تھے تو دوسری طف ولیم فرزیر، رہی گن اشرائگ اورا کیکر رہی بالدی کر کرے مراسم تھے .

غالب دہی کے آخری عہد کی علمی نفیلتوں اور سہنری خوجوں کا بڑا دلکش اور بے شل منونہ تھے۔ سندوست ان کی رنگار گئے نہاری باط پر جودیر بااور فابل احترام نقوش ابتراسے لے کر مغلوں کے عہد کی مناوں کے عہد کا رنگار گئے نہاں میں غالب کی شاعری کی عظمت اوران کی شخصیت کی دل آویزی نے مہت بڑا اضافہ کہا ہے۔ ہم ان کو ہندوستنا ن کی قابلِ نخریادگاروں میں سے کی دل آویزی نے مہت بڑا اضافہ کہا ہے۔ ہم ان کو ہندوستنا ن کی قابلِ نخریادگاروں میں سے

ابک بادگار سحجتے ہیں اوران کی یاد کو نازہ رکھنے اور نازہ کا رہنلے کے لیے ان نام نحر کمیں کا خیر مقدم کرتے ہیں جواس مقصد کے لیے بروئے کارلائی جائیں ] این الفاظ میں ایک ایپل اربائے کم کی نیورٹی علی گڑھ نے انجی کچھ دوز ہو کے شائع کی تھی

انجن ترقی اردو کی طرف سے غالب کی شاعری اور زندگی سے منعلق متندا ہلِ قلم کے مقالات نبن طبدول میں بیش کیے جاتے ہیں ۔

دا، احوالِ غالب جس میں غالب کی زندگی کے ہارے میں بہت می معلومات فراہم کی کئی ہیں۔ ان کی نقطوں نظامی کی ہیں۔ ان کی نقطاد مرتبرا کیا۔ فاضلان معنون سے نیزوہ تمام بھاد مرتبائع کی گئی ہیں جواب کے دستیاب ہوکی ہیں۔ کک دستیاب ہوکی ہیں۔

رمر) انكار غالب ميں غالب كے متند نقادوں كے ملند بابيمقالے ہيں۔

رس، گنبنهٔ غالب جیس میں مہت سے غیر طبوعہ خطوط اور غیر طبوعہ استار کے علاوہ غالب کی تعین ناور نقار نظامی ہوں گی۔ غالب کی تقیانیٹ اوران کی آدلین ا ٹاعتوں برمضامین ہوں گے۔ اوران کی آدلین ا ٹاعتوں برمضامین ہوں گے۔ اورغالب برجو کیا میں ای بریت ہوں گے۔ اورغالب برجو کیا میں اکھی گئی میں ان بریت ہوں گے۔

اس سلط کا پہلا قدم سوم الم الم میں سلم بونیورٹی کے تعبق طلبہ نے اٹھا یا اور علی گڑھ اردو میگزین کا غالب نیزرشائع کیا۔ ینم علی اوراد بی صلعوں میں اس درجہ عبول ہوا اوراس کی مانگ آئی میں کرنے کی صرورت مجمی گئی، جنبانچ انجن ترتی اردو نے جناب بڑھی کہ ان مفالات کو دوسری بارشائع کرنے کی صرورت مجمی گئی، جنبانچ انجن ترتی اردو نے جناب ڈاکٹر ذاکر حیین صاحب وائس جائے ارسلم یونیورشی وصدرانجن نرتی اردو کی اجازت واعات سے خالب بنہرکو نئے سرے سے وہیع تربیلنے پرمرتب کرکے شائع کرنے کا اتبام اپنے ذتے لیا۔

الجن نے بہ کام عالب منبر کے مرتب ٹواکٹر نمتا رالدین آرزو صاحب کے سپرد کیا جھوں نے سب معمول ٹری محنت وقابیت سے غالب منبر ہیں مندو تابل قدر مقالوں کا اصافہ کیا . بعضوں پر مقالہ گار

سے نظریانی کوائی اورجیند کو کیسرخدف کردیا۔ اس طرح کام بیرھا اوراس کی قدروقمیت میں اضافہ ہوا۔ امید
کی جاتی ہے کہ خالب سے دلجبی رکھنے والوں کے لیے یہ مجلدات مغیدا ور دلجبیٹ تا بت مہوں گی
ان و نوں و ہی سے خالب میموریل کی ایک تحریک بھی اٹھائی گئی ہے مقصود یہ ہے کہ خالب کے
شایانِ شان و ہی میں ایک خالب ہال تقمیر کمیا جائے۔ اس تحریک کے بانیوں میں ہرطبقہ فیال و مقید ہ
کے نوگ شامل ہیں اور بیرے خلوص اور سرگری کے ساتھ ایک لاکھ روید کی رقم جے کرنے اور مجرز اسکم
کوبروئے کارلائے میں منہک ہیں۔

اس زمانے میں اس تحرکی کومِس خلوص سے اسمایا گیا ہے اور جس فراخ ولی سے دورونزدیک اس کا خیرمقدم کیا گیا ہے وہ غالب کی شاعری اور تخصیت سے ملک کی شینتگی کا بین بڑوت ہے۔ غالب کی نقور سے مزین ڈواک خانہ کے ککٹ کا اجرائجی مزدوستان کے اکا برشعرامیں غالب کا دم متعین کرتا ہے۔ متعین کرتا ہے۔

ئە آمارالصن دىد

له يادگارغالب

سے مقدمہ داوانِ غالب مطبوعہ نظامی کیسیس مبالوں

یے عامن کلام خاک

۱۹ یا ننائج سے اختلاف کرسنے کی گنجائش ہے لیکن ہے نتیت مجوعی ان مقالات کے قابلِ فدر موسنے میں

غالب كاددود بوان سب سے يہلے سرستيد كے سوائى سبدمحدخان بہادر مالك عليع شادلطابع وميدالاغبادسنے سام ۱۰ عمين اسينے مليع سے شائع كيا رسرستيدى كتاب آبادالعنا ديدست المام المهرست مصيبي كتاب مبحس ميس غالب كحالات وكلام براظها رخبال كياكيا سب إس كتاب كاباب جهارم حب میں دلی کے نامورمشائع علمار نقرام اطباء اور شعرا وعیرہ کا ذکر ہے ٹری اسمیت رکھنا ہے اس کے کہ تقربیا بیسب لوگ البیے ہیں جن سے سرستیدمتعارف تھے ان بیں مرزاغالب کا تذکرہ شعرائے کے من مبرسب سيبيك كياكباسب جوستره صفحات بريميلا مولي،

اسى أنادلسنا ديدىرغالب سن نقرنط تكمئ اس كى اشاعت ميس لحيى لى خطوط لكهكر توكول كواس طرف ما مل كما بجيرنسنے خريدكر دوستوں كونيجے اوركتاب كى بٹرى تعريف كى. ملاحظ ہوغا آب كا الب غيرطنج فارسى خط به مام سستبدر جب على صاحب ارسطوحاه جس كاعكس غلام رسول متهركى كماب ميس موجود ب يكه

٠ ورب زما ندسيح از دوسستال كتاب مع نقته بلت أنا يرعادات دبلي كنزنونكا شته كوي يجيئة المستدست ومع بذا باب جهارم كفهم كتاب برآن ست دقم باستدانتعارخن نجان اي ديارىم دارد چول بنده دا اي نسخه از دوسے جامعيت سيدة مد كيكسنحدازمطي تخريده بدارمنال مى فرستم وحثيم تبول اي نذرمجقر دارم

الخبن ترقی اردوسنے ۱۱۹ اءمیں دلوانِ غالب کا ابب مہارت صحح اور خوب عورت اولشن کا لئے كااراده كها تواس كام كے ليے واكٹرمونوى عبالحق صاحب سحرتيري انجن كى نظرانتاب واكٹر عبرالرحمان بجنوری برسیری بمجنوری مرحوم سنے بڑی تن دہی دمخسن سے خالت کے نخلف نسنے تلاش کیے کچے مطبوعہ الذنتين ساحنے رکھے، اغلاط کی تیجے کی ۔ اور ابیا امکیسے شعرتب کیا اور وہ مقدمہ لکھا جو تحاسن کلام غالب کے نام سے منتبور میوا - بیسنحہ متلاول واوان میر تھا میکن واکٹر مجنوری کی حیات ہی میں نسخهٔ حمید میکامیّہ چل گیا تھا جس کی ایھوں نے نقل نیار کرائی تھی اوراس پر باضا بطہ کام کرنے کا رادہ بھی کرلیا تھا سكن عمرف دفانه كى . معبد مين ننحه حميد مين انوار الحق صاحب نے شائع كيا جس كے ساتھ بجوري وا

غالب کے مزارکو گنائی اور شکت فرخیت سے بیک نے اوراسے غالب کے شابان شان اہاب بادگار کی شکل میں منتقل کرنے کی اپیل سب سے پہلے علی گڑھ کے امورا ولٹر پولٹ اور منہوستان کے سکر دولانا محد علی مرحوم بی اسے راکس سے اپنے متبورا خیارات ہمدر دور کا مرمار میں بڑے شد ومدسے کی تھی۔
شد ومدسے کی تھی۔

غاتب کے اردو کلام کا نہایت خوب صورت جیبی اٹریشن کالنے کا سہراعلی گڑھ کے دوسرے اورٹر نوائے اور موجودہ وائس بھان لڑواکٹر واکر میں صاحب کے سرہے۔ حب وہ مصافی ہم میں جربی میں نوائے میں اورٹندیں ماحب کے سرہے۔ حب وہ مصافی میں جربی میں نوائے میں نوائے میں نوائے میں نوائے میں نوائے میں مطبع شرکت کا میں مطبع شرکت کا دیانی بران سے نتا کئے ہوکر بے صرمقبول ہوا۔

حسور ادور کے محن وستند صنف مواکٹ مولوی عبدالتی صاحب بید اے دعلیگ کوئیں اخبن ترتی اددو کو کلام غالب سے حبد ید اخبن ترتی اددو کو کلام غالب سے حبد ید نقط نظر اوراصولِ تنقید سے متعادف ہونے کا موقع ملا اسی طرح انجن ترتی اددو کے دورِ تائی میں متہدر صاحب طرز دصاحب نظم ماضی عبدالففار صاحب رعلیگ کی سی وشوق سے شائعین اددو کو غالب کی شاعری شخصیت اور زندگ کے تحقیف نداویوں سے دوستناس ہونے کا موقع فراہم ہوا۔ غالب کی شاعری شخصیت اور زندگ کے تحقیف نداویوں سے دوستناس ہونے کا موقع فراہم ہوا۔ شعب اددو کے ایک رکن نے بی ایج وی کی کے بیا ایک نہایت احیدا فرا ہوگی اور غالب پراب بیاب سے شائع ہونے پراریاب بیلم ونن میں اس کی پذیرائی نہایت احیدا فرا ہوگی اور غالب پراب کے شائع ہونے برا رہاب بیل ونن میں اس کی پذیرائی نہایت احیدا فرا ہوگی اور غالب پراب کے سے شائع ہونے برا رہاب بیل ونن میں اس کی پذیرائی نہایت احیدا فرا ہوگی اور غالب پراب سے دیک بیل بیل تدراضا فہ ہوگا ۔

کسی شاع رکیں اکیے منف کی متفل تھنیف بجلے خوبڑی مفید جیزے۔ لیکن میں مجت موں کہ اگر متقدوا لی فلم ایک ہی شاع کے بارے میں اپنی تحقیقات وّا ٹرات کا بک جا اظہار کری جیسا کہ ان مجلول ہوا ہے اواس شاع کے سمجنے اولاس کے بارے میں مجے دلنے مام کری جیسا کہ ان مجلولت ہوتی ہے۔ قام کرنے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے۔

خورست يدالا سلام

گزشتہ کمیسی تمیں سال میں غالب اورا تبال برجتی قابی فدر تھانیف ہادے سائے آئیں اردوکے اورکسی معنف اور سن عرکے حقعے میں نہ آئیں۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ارددوال طبنے کے ذہن ووماغ بران دونوں کی کیسی گرفت ہے۔ شعروا وب کے داسطے سے غالب اورا تبال ہمارے ذہن و محکرے نشانات منزل ہیں۔ و فرانہ اور جبنے و تبہم کی بھی سنت ن دہی کرتے ہیں جو اس سفرور گرز دمیں بیش آئے ہیں۔

کسی قوم اور ملک کی غلمت وا مهیت کاهی اندازه نگانا متصود مرد تواس قوم اور ملک کی شاعری اور ملک کی شاعری اور شاعر اندازه نگانا متصود مرد تواس قوم اور شاعر ادر شاعر اور شاعر اس بین که میرقوم و ملک کی مث عری اور تشاعر اس قوم و ملک کی تاریخ مجی موتلب اور تقدیر بھی.

سي يراحد صديقي

۱۲ برارچ س<u>سوه ۱۹</u> م

## استرراكات وهيجات

مرتب ممنون ہوگا اگر قارئین اس کتاب کے مطالعہ کے وقت ذیل کی سطری پیش نظسر کے کھیں : کھیں :

#### ء از؛ محارالدين احمد

### مترعالب درصريب ديگرال

ص ۱۳/۱۰- غلام غوت بے جرکی عبارت کے بداس تخریر کا اضافہ کیا جائے؛ مخد تنار علی شہرت مغالب کی ایک ملاقات کا صال مکھتے ہیں ۔

"ایک روزسی مرزا غالب کی فدمت ہیں حافر ہوا اس وفت آپ کھانا نوش ذوارہے تھے۔
میں مُورَب ہوکرا کیک طوف بیٹے گیا ،آپ نے ایک رنگ تر میری طرف مچنیکا کواس سے شغل میں مُورَب ہوں کر رمضا ان کا مہینہ تھا اور مجھے روزہ تھا، میں نے اس رنگرہ کو ہاتھ کہیں تگایا ،آپ تاریخے اور فراتے کیا ہیں ؛
تاریخے اور فرواتے کیا ہیں ؛

م بال الب مولوى أكر بين "

میں بنیاتوآپ بمی سکرانے گئے، حب آپ کھانا نوش فرما میکے توجوملمی رسال آپ کے ساسنے رکھا تھا، اس میں کچھ نبانے گئے، غالبًا اصلاح دے دہے تھے میں نے گذارش کی اللہ اصلاح دے دہے تھے میں نے گذارش کی اللہ اصلاح دے دہے تھے میں نے گذارش کی اللہ اللہ میں الل

130316

مضاب كياارقام فراسب من إلا نفران مكا:

"اس میں فاری الفاظ مبہت کھونس دہیے گئے ہیں اس بے انجنس کال رہا ہوں اور شسستہ الفاظاں یں موال رہا ہوں ہ

میں نے ادب کے ساتھ گزارش کی:

"أب كادبوان يمى نوفارس سعمالامال سب "فرمان لك.

۔ وہ جوانی کی نازک خیالبال ہیں ، شہرت بعض شعر تواسیے اوق میرے تلم سے کل محے ہیں کہ میں اب ان کے معنی خود نہیں بیان کرسکتا " میر فرمانے لگے ." دہلی وانوں کی جوار دو ہے جس کونشک و عبر کہنا جا ہیے ، اس کو ہی اشعار میں مکمنا جا ہیے ، آخر عربی ہماری تو یہی رائے قائم ہوئی ہے ۔ عنبر کہنا جا ہیے ، اس کو ہی اشعار میں مکمنا جا ہیے ، آخر عربی ہماری تو یہی رائے قائم ہوئی ہے ۔ میں میں نے اوب کے ساتھ گزارش کی بر دانع کی اردوکیسی ہے "بخرمانے گئے ؛

بوسی میران کے متعلق ازا تمیاز علی عرشی صاحب رسالۂ نا در مارچ ستاہ بڑے ہوالہ آئینہ داع میرس رکھ دانع کے متعلق ازا تمیاز علی عرشی صاحب رسالۂ نا در مارچ ستاہ بڑی ہوالہ آئینہ داع میرس ۱۵/۸۱ متورعلی شاہ کے متعلق ان کے فائدان کے ایک فروخلم علی شاہ صاحب اننا دشوئہ اردو سنیٹ جائنس کا لیج آگرہ نے میری استدعا پر ایک تحریر بلکھ کربھجی ہے اس کا خلاصہ ذیل میں درج کیا ہے تا ہے۔

"حضرت منوّر علی شاہ (۱۹۱۵ میں ۱۳۵۱ میں آگرہ کے سراراً وردہ رئیس اورصوفی تھے، اپنے والد مولوی سیدائی صاحب اصغر رکھنن بنیار ص ۲۲) کے سجادہ شبین اورصاحب کیا دوست بن اورصاحب کرایات بزرگ نصح آگرہ کے تمام صوفی حضرات آپ کو ابنیا ببشیوا اور بادی گردانتے تھے، طرزم ماشرت رئیبیا نہ تھا، مہاراج گوالبارآپ کامعتقد نصاا در جارگا ول جاگیر میں نذر کیے تھے جونم زمنیداری سے 19 گئر ایک مہاراج گوالبارآپ کامعتقد نصا در جارگا ول جاگیر میں نذر کیے تھے جونم زمنیداری سے 19 گئر اور دہ آپ کے اخاندان کے انتیاری بوتے تھے۔ دوزاند ننام کوآپ کے بہال نشست میں شہر کے عائد اور سربراً در دہ حضرات نشر کے جوتے تھے۔ نباس سے کہ احض محفلوں میں عالب بھی اپنے کسی بزرگ کے ساتھ شرکیب ہوتے بول گے ایس ہے کہ احض محفلوں میں عالب بھی جوٹے تھے اوراس لیے دوشاند نشرکیب ہوتے ہوں گے اس بے کہ غالب بھر میں شاہ صاحب سے جوٹے کے ماہر سمجھ جاتے تھے یہ نبلگات مستعبد معلوم ہوتے ہیں۔ نشاہ صاحب بلم ظاہر اور علم باطن دونوں کے ماہر سمجھ جاتے تھے یہ خصوصیت اس خاندان میں اب مک جلی آر ہی ہے میکش صاحب اکبرآبادی آپ کے جائیں ادر بوتے ہیں۔ خصوصیت اس خاندان میں اب مک جلی آر ہی ہے میکش صاحب اکبرآبادی آپ کے جائیں ادر بوتے ہیں۔ خصوصیت اس خاندان میں اب مک جلی آر ہی ہے میکش صاحب اکبرآبادی آپ کے جائیں اور بوتے ہیں۔ خصوصیت اس خاندان میں اب مک جلی آر ہی ہے میکش صاحب اکبرآبادی آپ کے جائیں اور بوتے ہیں۔ خصوصیت اس خاندان میں اب مک جلی آر ہی ہے میکش صاحب اکبرآبادی آپ کے جائیں اور بوتے ہیں۔

۳/۹۰ یه فاری قطعه فالب کے ایک خط (عود منہدی: ۲۲) میں بھی موجود ہے۔ یہ قطعة آذری (وفا سلامیت) کا ہے جوایال کے صوفی سٹھرامیں ہے، یہ منہدوستان بھی آیا تھا، فالب کی تخریروں میں اس کا نام نہیں آیا، قطعهٔ آفر ری جواہرالاسرار دسخد کتب فار مشرقید، بانکی پورا ورق:۱۲) کے علادہ نیف تذکر رہ ہی میں دیجا جوگا جوالرالالا الدہ نیف تذکر رہ ہی میں دیجا جوگا جوالرالالا اور تذکروں میں بھی ہے اور قریبے ہے کہ فالب نے کسی تذکر رہ ہی میں دیجا جوگا جوالرالالا اور تذکروں کی دوایت میں اختلاف ہے ددیجے جہان فالب معاصر صدا)

سرمزدتم عبدالعدد: از قامی عبدالودودصاحب ۱۵/۲۳۵ میتن کی عبراندیس برسید

٠/٢٧٠ 'بيند د بيرد . كي جي بيز د و بير مير مير .

١/٢٣٦ ، چاسه و کپاسهٔ کی حبکه محایمهٔ و چپکامهٔ

۹۲/۲۴۹ مشعور خوانده کی مجگه مشودخوا نده د ماخوانده .

١٠ ١٠ استداك كر مركفته واضافه برسيد

۱۲/۲۷۱ اس نن کی میک مشابیر کے صالات زندگی پر ا

۳/۲۶۴ " نفيح دامنافر بالغاناغيرضروري بير.

من کرده

# غالب مالات مي بهلامضمون ؟

منتی بال گونبر ما تقرب و با گره سے ایک ما ہواروس اله " و خرو بال کو بند کے نام سے ۱۲ ہے کی ایک ملے میں اندا بی جاری کیا ایک ملے میں اندا بیں جاری کیا ایک ملے میں اندا بیں جاری کیا ایک ملے میں اندا بیں جاری کیا ایک ملے میں دافتے آگرہ اردو اخبار برلی اور اس کے دہنم بر شراور کی بیش دہ خود ہی تھے، یہ ملی اگرہ کے میں مذوی بیں واقع نفا " و خبرہ بال گو بند "اسی مطبع میں مبرت بڑی تقیلت کے ۲۸ صفوں میں چیتیا تھا۔ اس کا حبدہ سالان چوائی اور کھول واک بارہ آئے تھا۔ اس رسل کے تنبی برج میرے کتب خان میں موجود ہیں ، ان میں سے اور کھول واک بارہ آئے تھا۔ اس رسل کے تنبی برج میرے کتب خان اور آخری و سمبر میں ان میں سے کا اور آخری و سمبر میں ان کے دست کی اور آخری و سمبر میں گا ہے۔ دسل کے مضامین کی نوعیت کا اندازہ سے کیا جا ساکت ہے ۔۔۔

ر ذخیرهٔ بال گوبند مشتل برجمیع علوم و فنون و تحقیفات بخم درائے و نقا رئیم عرفت اللی وعجائبا کی روز کارو حالات ولیب و قصص رئیمین و لطائف و ظرالف و مراسلات و فرد البی شعارے حال مع نقشہ جات و نقعا و میرہ

اس رسالے کا مرزا اسدالندخال متونی المتخلص برخاب کو فرشہ، غالب کی وفات ہا فردری مواجب کا عنوان ہے "مرزا اسدالندخال متونی المتخلص برغالب وفرشہ، غالب کی وفات ہا فردری مواجب کو واقع مونی استخلص برغالب وفرشہ، غالب کی وفات ہا فردری مواجب کے موالات میں پربیاله مغرن مونی مونا ہو گئے ہوتا ہے۔ مقام کی دور اس مفرن سے غالب کے متعلق ہاری معلومات میں کچواصا فربھی ہوتا ہے۔ مقام کی دور بربر کے دور بربر

ا ۱۵۰ مِی ساه ۱۹ ش

## مزلاسرالته خاك متوفى المخاص عالت توشه

ینی خس ترد بلی میں ایک بڑا نامی گرامی شاعرفاری کا تھا اگرچہ اشعار اردو بھی اس کے بہت ہیں مگر زیادہ ترستہرت نارسی بیں حاصل تھی ، ممالک مغربی وشالی مہند کے پڑھے مکھوں میں کم شخص ہوں کے حبفوں نے اس کے ستعرار دوو فارسی کے پڑھے یا سنے نہ ہوں گے۔ کلام میں خلف اپنا کہیں اس نے عالب اور دیگرا صلاع میں عمر آ لوگ عالب اور دیگرا صلاع میں عمر آ لوگ مرزا نوست کہا کرتے ہتھے۔

اس کی نحربرات سے واضح ہوتا ہے کہ سلسلہ اس کے خاندان کا افراسہاب بادشاہ ترکتان سے سلس تھا۔ ابتدا میں اس نے اوراس کے بزرگول نے جو دولت ملکیت اورا ختیارات پاسک بنن سبہ گری وجوبہ میرشیر بائے۔ علم فاری اس نے با میبر دور کا تحقیل بنیں کیا تھا اسے دلی ذوق سے سکیما تھا۔ موز وفی طبع کے باعث طبیعت شاعری کی طوف مائل تھی۔ علادہ ناظم ہونے کے ناشر بھی تھا۔ نشریس سات کتابیں اس کی تفیف و تالیف کی جول زیا دہ معروف ہیں اور بہت سی جھیب بھی تھا۔ نشریس سات کتابیں اس کی تفیف و تالیف کی جول زیا دہ معروف ہیں اور بہت سی جھیب بھی گئی ہیں نام اور مطالب ان کے بہ ہیں بعنی۔

۱. د بوان فارسی اس می تغینا دس مزار شعربی ر

۲. **د بوان رخیته** به د بوان اردو مهاریت مخصرید.

۳ مهر ممر مروزیه تا در خ خاندان میمورید کی ننزیس اتراے زمانهٔ مها بون شاه سے تا بعهر بهادرشاه

خارج شده بادشاه دېلى خلص ظفرسے

۷۰ دستنبو اس می آبام غدر مصطفی تهای اور برمادی این کاهال نتر مین فلم بند کمیا به اور عبارت مین کوئی نفط عربی کانهیس لایا ہے۔ عبارت میں کوئی نفط عربی کانہیں لایا ہے۔

۵۰ بینجی آمیرگات اس کتاب میں البین طوط دیباہے، خاتے کتب کے، اصطلاحی محاورے، قواعد فارسی الفاظ اورمصادر درج کیے ہیں ۔

۲- اُردوزبان کے رفعات ان کے دفعات ان کے متم نے اُردوزبان کے رفعات ان کے جع کرے بیا کے متم کے رفعات ان کے جع کرکے بینام رکھا ہے اور الفیس کے بہاں شاید حمیب بھی رہے ہیں ۔

ے۔ قاطع بربان برنبر می نام دفت کادبانی اس میں بربان قاطع متہور کی برند می کولف کی غلطباں ظاہر کی ہیں کھا ہے کہ سوائے ان کتا بول کے اور بھی جیوٹی جیوٹی میوٹی مثنویاں اور درائے اس کے موجود ہیں مگراس قدرست مہدر نہیں ہیں اور نہ مہوز معرض طبع میں آئے ہیں۔

اکی عرصہ ہوا جب بدنای شاعر زیراس اللم آنا رکر طائے فرکیین سے آواست ہوا تھا. ہرجہند اس کے احباب نے حال اس فرمب و اختیار کا آور کبنبیت فرکیلین ہوس کی دھوکا دے دے کر بھی دربانت کی براس نے ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے مذکا لا، یہی کہے گیا کہ کچھنہ وجھورا پر کرامت اور وصف اس مذہب کا خاص متہور ہے، ہے بہتی کا آیام شباب سے تا برعالم بری شوق تھا جس وقت عالم سرورا وردن ابر کا جوتا، تھنڈی ٹھنڈی مواجق ہوتی، روشس باغ میں سرچرن وگلگت گلشن عالم سرورا وردن ابر کا جوتا، تھنڈی ٹھنڈی مواجق ہوتی، روشس باغ میں سرچرن وگلگت گلشن کرتا ہوتا تھا، اس وقت طبعیت درضتها ہے دلکش وگلها ہے ریکین کو خیا با نول میں طراوت نجشِ دلہود کھیکر لایا کرتا تھا اورغرل می اس کی دیکھا کرتا تھا.

اخرمیں ان دنوں کہ زمانے میں طفیل سرکار دولتمدار انگٹ یہ کے علم دمبز کی ترقی اور وائی بہت ہے تواکٹروں نے واقف ہوکران کے نظم دنٹر کلامول پر بہتر سے اعتراض کے اور دہ اخبار لل میں شائع ہوئے تھے جوابات بھی ان کے اسلالٹہ خال کی طوف سے اکٹر درج کے جاتے تھے بہت سے میں شائع ہوئے تھے جا بات بھی ان کے اسلالٹہ خال کی طوف سے اکٹر درج کے جاتے تھے بہت سے متب وقال ہوتے تھے ان میں بڑا عذراس شخص کا میں و تھے میں آیا ہے کرمیں منباب ضعیف مرکبا ہوں، حوال باختہ اور خاطر برائیان رجی ہے، مدن میں ضعفہ ضعیفی خالب ہے، سامت سے مرکبا ہوں، حوال باختہ اور خاطر برائیان رجی ہے، مدن میں ضعفہ ضعیفی خالب ہے، سامت سے

عاری مہول ، ہاتھ پاؤں کام کم کرتے ہیں ، آد می کی صورت نہیں بہجانتا ، آواز کم سائی دیتی ہے ، جوکوئی بروقت ملاقات بات کیا جامتا ہے لکھ کر دیتا ہے اوراس کا جواب تحریری لیتا ہے ، کا غذاتم وا وات ، چاتو قلم وان سبت مہروقت بیش نظر سبتے ہیں ،خور ونوش کے سنم کی قت بہیں ، زندگی کا لطف نہ رہا ، موت نزدیک معلوم ہوتی ہے ، اگر چیدروز مرمر کے جیے تو کیا جیے ، اب قابلِ معانی ہیں اور واقع میں یہ جواب اس کامعقول ہیں ۔

کتے ہیں کہ آ دمی اچھا، خوش مزاج ، بارباش ، خوش وضع ، خوش انداز ، جلیل القدر ، صب دست میں اعلیٰ ، ملکوں میں نا مور اور شاعرا ورشنتی قابلِ تعرافیہ تھا ، دم اس کا بھی غینت تھا ، سے میں بدا ہوا اور سے میں باکر روضہ رصواں میں جاگزیں ہوا ، جس نے سنااس کے مرنے کا افوں کیا۔ میکن حب تک اس کا کلام ، جواس نے اپنے پھیے چھوٹرا ہے ، روے زمین پر قائم رہے گا ، وہ زندہ نفسور کیا جائے گا اور فام اس کا بادگار رہے گا ، اب ہاری بھی یہی وعا ہے کہ غفو الرجم اس کی منفق کرے ۔

شاعروں نے جوتار کیبیں اس کی وفات کی کالی ہیں ان میں سے ایک تاریخ ذیل ہیں درج کی جاتی ہے۔

### فطعة نارنخ

طبعة ادمولوى محدسيين أزاد شاگر ورستسيد محدا براسم خال ووق وللي

اسدالله غالب و نوش انسب انسب الله غالب و نوش انگب انظم و نترش ننسام نقد سره صیدر مفایش دوبره استدی در مفایش دوبه عبدی برده بردرشش مجده فی المشل بیر زا بدے نوش

بببل باغ بهبادی و دری فکرتش جاس نوازد جاسش پاک شخنش کال گو بهر انحکار خاتس معنی این شیر بنیبهٔ معنی این شیر بنیبهٔ معنی این مین اورت سید جوبر منفوشی باورت سید جوبر معنی اورت سید جوبر معنی این میرا سیسنی

نظم مفمول شدست آواره دل مفیلیع گشت صدیاره با تفن غیب گفت و زدنعره با تفن غیب گفت و زدنعره کر بود سال نوت او "عفره" ITAD

## عالب تورنوشت مالات

رثيميكن صاحب بج عدالت خيه ولمي الك بإذوق المكريز ستصحبنين فارسي ادبيات اوز تاريخ سے وال سپی تھی، قیام ہند وستان کے زمانے میں انھنبی فارسی شعرا کا ایک تنجیم ہزکرہ مرتب کرنے کا تنجیم ہزکرہ مرتب کرنے کا شعول ہے کا تربیب اور کرنے کا شوق بیدا ہوا اوراس کے لیے انھوں نے بڑی سعی وکا وش کی تزکرے کی زیزیب اور تاریخ و تذکرے کی کنابوں اورجدید شعراکے نزائم حاصل کرنے میں اور لوگوں کے علاوہ انفیس ا سینے منشی مولوی منظیری رخلف منظیر علی ظہور، سسے بڑی مدوملی تھی ۔ ٹیریکن ، نذکرہ انگرینری زیان میں لکھدرہے متھے اوراس میں انتخاب اشعار متروک متھا، انفوں نے کوئی جیرسو نیاعوں کا ترجمہ لکھ ڈالا تھا، لیکن نذکرہ نانمام رہا مولوی مظہرت نے اس میں اصنافے کیے یہ نذکرہ سائٹ الدیمی ترتبب بإجكائمقا اور لوگول سے نقر نبلیں اور قطعات تاریخ بھی لکھوائے گئے تھے لیکن بدکواں میں مزیداضافے ہوئے اور کوئی دو نبرار شعراکے مالات لکھے گئے اور نمونه کلام بھی درج کیا گیا۔ مولوی انوارالحق میمنتی احبی مارواڑ کا بھی اس تذکرے کی ترتیب میں ہاتھ رہاہے اورا تھوں نے کوئی جارسوسسے زائد شعرارکے ترجول کااضا فہ کیا ، اس پر بھی مرتبین طبئن نہ ہوئے اور ممبئی ،کلکتہ ممالک وسط مبند کے شاعول کے حالات اور نمون کلام کے یے انفوں نے اخباروں میل شہار ویا رئینگن صاحب نے نذکرہ کا نام کیا رکھا تھا اور وہ شا<sup>ل</sup>ع ہوا باسنیں اس کا بیّہ مہیں جل رکا نظ<sup>ام</sup> وه زبورطبع سسے آراسته مذہومکا بیکن بعد میں اصلفے کے بعداس کا نام بہ قیاسِ غالب خطار میا

ركها كباتها فيهن تين روسيه بوني قرارا في على اوركل مبرام خال وبلي سلنه كانتياتها.

اس نذكريب كي على يامطبوء نسنے كااب كرستي منبس طلاب اس يدين كها ماسكياك تذكره کس تدرخقیق اور دقت نظرکے ساتھ لکھا گیا تھا اوراس کی نومیت کیا تھی اورکن کن شعراکے ترجمے اس میں درج ستھے لبکن بیضرورمعلوم ہے کہ اس میں مرزا غالب کے بھی حالات ورج سکیے گئے تھے اورسیح یہ ہے کہ اگران کا ترجہ درج نہ ہوتا تو یہ بات باعثِ حیرت ہوتی غالب کے تعلقات ولیکن منظیری ان کے والدمنظیر علی ظہور ان کے بھائی افوارالی میرمنشی سب توگوں سے تھے ،ان کے خطوط میں ان سب لوگول کا ذکر ملتا ہے، میں بہیں اس نذکرے کے لیے مواد اور شعر کے ترحول کی واہی میں خودمزلانے بھی مدد کی تھی اوراس کے لیے انفول نے کوئی تقریظ یا قطعہ ا ریخ بھی لکھا تھا غالب کے خطوط میں تبیکن اوراس کے تذکرے کائی جگہ ذکرے اورتفتہ کے نام کے ایک خطاب تراس تذكر المح المحي تفيل ملى ب اوراس سليك كم مفيد ملومات مل جلت من مزارتم طرازين: « رغبگین ساحب نذکره شعرای مند کا انگریزی میں مکھتے ہیں مجھے سے مجا انتفول نے مدوعاتی میں نے سات کتا ہیں بھالی ضبارالدین جال معاصب سے متعارکے کران کے اس مجدی، معراموں نے مجھ سے کہا کہ جن ستعرا کو توا ھی طرح جانتا ہے ان کا حال لکم بمی میں بنے سول آدمی لکھ بھیجے بہید اس کے کراب زندہ موجود ہیں اوراس کی صورت یہ ہے. نواب صباءالدین احد خال مہادر میں لو ہارو فارسی واردودونوں زبانوں میں شعبر کتے ہیں فارسی میں نتیراور اردومیں رضال تخلص کرتے میں اسلالته خال غالب كے شاكرو.

نواب مصطفے خال بہادر علاقہ دارجہا نگر آباد اردومیں تنیقتہ ادرفارسی میں حسر فی تخلص کرتے میں اردومیں موتن خال کوانیا کلام دکھاتے تھے۔

منتی سرگوبال معزز قانون گوسکندرآباد کے فاری شعر کہتے ہیں تفتہ تخلص کرتے ہیں سلامہ ما مانب کے شاگرد-

العامراب السلام فہرست کے بھیجے کے اسموں نے کیوا پنے منسی سے تم کو مکھوایا ہوگا۔ کھر کھی آپ کھوا موگا۔ میر کھی آپ کھوا موگا۔ اس مولوی منظم لوگ ان کے منتی کو لموا وُل کا اورسب مال معلوم کروں گا۔ امس ہے کہ منتی کو لموا وُل کا اورسب مال معلوم کروں گا۔ امس ہے کہ در انگریزی زبان میں لکھا جا تا ہے اشعار منہی اور فاری کا ترجمہ شامل نہ کیا جا تا ہے اشعار منہی اور فاری کا ترجمہ شامل نہ کیا جا تا ہے اشعار منہی اور فاری کا ترجمہ شامل نہ کیا جا تا ہے استعار منہی کا در ماری کا ترجمہ شامل نہ کیا جا تا ہے استعار منہی کا در فاری کا ترجمہ شامل نہ کیا جا تا ہے استعار منہی کا ترجمہ شامل نہ کیا جا تا ہے استعار منہی کا در فاری کا ترجمہ شامل نہ کیا جا کے گا۔ مسرف

سے در سے در اردنان ماریخنعی توم کا ترکب بحق سکتا برکیاری ملج فی کے دوللامین سی اسکا دا ہا ۔ اسپر کردنان ماریخنعی توم کا ترکب بحق سکتا برکیاری ملج فی کے دوللامین سی اسکا دا ہ ون ن بنیان سام در مدمی سموندسه دی من آیا بهای کهوزردورنقا دف ن سه اده د ت كادر برا مركا بركافه رسم وى مكر مركار مدتها وه اوسكى ماداد من مقررتها إلى الدودة ون ذكوركا عبدالعدمكان تنبي تبدوه واجتبتا ومسكر والم الوركا اوروان أي موای من در ای سین وی کاریاسی وی کاریاسی مارد ار معرفان دکرا در می مداتود صدرمد على الرمى راورا مريحة ورسنكم كافيكوم الوروان الكرك نه مي مربعها وراسكارا سي مصيره ما دين مرار يعدن نه تورانح وجهد برسطى بي الكاحقية حجا نفرد ويمكي نوتزي ونست الراج كاحور دارتها مشعثة معيومي جسيد ميسا كيمي اكراج كراء كوري تونفرالير نے شہرسرد اورای کے جرنامیں نے مارہوار کا برگذیر اور ایجزار سے سوک تني ده مقرر کر برمبان ابن زرا دوست و برکون ۵ برگن بهرنور که قوم کوکه كوارونسي مين كي المرتعين في وه الركن بها روات كوبعواق التموادين والمراق مه گرمقررد کا وسی مهنی که معدم کرناگاه ۱ غیرای کرکواکیا به گرکامی از است به اور اوا عوض بعدر مقر بوتني المنتها اور او کا کودر ولاک وس سراكال بداليا نه فقط متع مكبرتري بورسك وركبت ي ننرسك بن بن بن نح أمهاك معريموذ وستبنو فارست نغمكا كليات ومهزارمست كالإنفغل ارحراخا وتكهنوي مِن ؛ تُرَام مع ورست مي الكي برع تب المرفيوع عوض قصيرة مع ندر

Marfat.com

زمانة تحرير تقريها ١٨٩٣ء

ريه به اورت ارجبين مريم مرتب كالاطعن أي اي ايك روافظ ي لادها دربار تراتوموافق سابق كادرا دواع فيرسط من كمن براوص وزود مًا مِنْ مُ صَلِيدًا وَ مِنْ البرائي من ورشيون الدرشين زا هرائي و مكور فعاليا بى دولىب ئېدىن اورمىغدورى كىلامورى كىلامېرى كانى تېلىپ كېنا تۇلىم سىزىكا دو كا و نسي براب را وراكز بما رميا من مين الرمير بي الرمير بي الوي ال وراكز بما رميا من مين الرمير بي الموري نانما اور منك لاروم من كرور بارى ما فريوتا فيرآخ عربي بيد اكداخ حرب ع قى بات كونها بركزنا فدا برست اورق كن بسيك خلافسيع ال تحق فاست ك آخرى قصيرى مع مكم خرد ولامت كوبسيل ولام ملاك كلاز والن داكورن كمعوصت بهيجا بحاوراوا بل سعداين تن خطرا نكر بزلد وبسطر انديا كومنت وللرسي الكودالي النهم السبم اون تنيون ضطوني فلاف للهراس ولا كوفتو المري الدارمتر ورساستان

نتاء کانام اوراس کے است ادکانام اور شاع کے سکن دولان کا نام می تخلف دریے ہوگا .... " اللہ انتخلف دریے ہوگا .... " اللہ نقتہ ہیں انفقتہ ہیں انفقالہ دوسرے خطامیں منطقے ہیں ا

ان خطول سنے کئ باتوں کے علاوہ بربات نابت ہوجانی ہے کہ اشاعوں کا حال خودمرزانے رہائی کو ککھ مجھجا تھا، یہ بات قطعًا قابلِ قبول بہیں کہ خود انباحال انغول نے لکھے کر بھجانہ موہ ندگرہ مظاہر ہے ہود نہ مہی لیکن اس میں مرزا کا جو ترجہ درے کیا گیا تھا وہ اتفاق سے بالدے سامنے موجود ہے، اور مقین ہے کہ یہ ترجمہ خود خالب کے قلم کا لکھا ہوا ہے، اس تحریر کی اسمیت ہے کہ حالات خود مرزا کے لکھے ہوئے ہیں، دوسری بات یہ کا نیالی نہیں ملکہ خالب کے ہاتھ کی لکھی موئی مالیت خود مرزا کے لکھے ہوئے ہیں، دوسری بات یہ کا نیالی نہیں ملکہ خالب کے ہاتھ کی لکھی موئی مسلمی نے مریر کا نداز، شان خط سب وہی ہے جو مرزا خالب کا ہے، خالب الرؤ صاحب، مہی بات بہاں بھی موج د ہے۔

اس تحریری تقریبا و بی بایت بین جن کا ذکراکٹر و بنتیزان کی تحریر و ن میں ملتا ہے، لیکن ان کے داداکانام، قوقان بیگ، صرف میبی ملتا ہے اب ککسی ما خدمی یہ نام نظرسے نہیں گزرا افوی ہے کہ اس تحریر میں ان تین خطول کے خلامے درج نہیں جومرزا کے نام انگلتان سے آئے تھے۔ اس تخریر یہ کاکسی کو علم ہو قوان خطوط کا کچھ تپلیلے اس تحریر پر کوئی تاریخ درج نہیں لیکن داخل ستجادت اس بات کی موتد ہے کہ اس کا ذمائن تحریر سالٹ ٹرکے گا۔ بھگ ہوگا ایستان کے توریبات کی موتد ہے کہ اس کا ذمائن تحریر سالٹ ٹرکے گا۔ بھگ موئی اصل محریر انجن سے کوئی تجیبیں سال میلے رسال اردومیں شائع ہوئی تھی مرزا کے باقد کی لکھی موئی اصل محریر انجن

اردو کے علی طبع لا مورسٹ ٹمہ: ۳، عمد اردو کے معلی: ۲۸

ترتی اردومیں موجود سبے، غالب کے قدروانوں کی ول جی کے لیے اس کاعکس شائع کیا جاتا سبے۔ اب مزاغات كى خود نوستت سوائح مالات ملاخطر بول .

# ترجرُ مرزاعالب

اسلالنُهُ خال عرف مرزا نوشَهُ عَالَبِ تَلْق قوم كا ترك سلح في سلطان بركيات سلح في كي اولا د میں سے اس کا دادا قوقان بیک خال اشاہ عالم کے عہمیں سمرفندسے دئی میں آیا بجای گورے اورنقاً ره نشال سے بادشاه كالوكر مبوار بياسوكا بركنه جواب مروكى ملم كوسركارس طانعاوه اس كى جا داد بين مقرر تقار باب اسدالسّر فال مذكور كاعبدالسّر بيك فال وفى كى رياست ميوركوكراكراً باد ميں عاربا اسدالندخال اكبراً با دميں بيدا موا عبدالتربيك خال الورميں راؤراج نجتاورسنگه كا نوكرموا وبال الكيب لزائ ميں فرى بہادرى سے ماراكيا جس حال ميں كەاسدالى خال مذكور يانج جيد برس کا تھا اس کا حقیقی جیا نصار ملند سکیا خال مراجوں کی طرف سے اکبراً باد کاصوبہ دار تھا۔ ستن شارہ سين جب جرنيل اكي صاحب اكبراً باداً ك تونفرالله يكيفال في شيرسيروكرديا اوراطاعت كى \_ جرنیل صاحب نے حاکم سوار کا بر مگیٹر پر کیا اور ایک منزار سات سوکی تنواہ مقرر کی معرجب اس نے ابنے زور با زوسے سونک سونسا دو برگنے تور کے قریب مولکر سواروں سے حین لیے جزاما نے وہ دونوں پرگئے بہادر موصوف کو ببطراتی استمرارعطا فرائے مگڑفان موصوف جاگیرمقرر مونےکے وس جینے کے بدربرگر ناگاہ ہتی پرسے گرکے مرکیا۔ جاگیرسرکا رمیں بازیافت ہوئی اوراس کے عوض نقدی مقرر موکئ ا ورسنسسر کا کودسے والکرساڑھے سات سوروسیے سال اس تخف کی ذات کو ای زرمعانی میں سے ملتے ہیں اس نے تناعری میں بڑاکال بیداکیا. نفقط شعر ملک نتر میں مجاکاہ ركمتنا تعان تركى تين كتابي بنج أنهك مهرتم دوز وتنبوه فارى نظم كاكليات دس بزارسيت كا بالفعل اد دها خبار مکفنوس حیا یا مواسم، گردنن میں اس کی بڑی عزت ہے۔ اشرفیوں کے عوض تصیدہ مدح، ندروتياب اورسات بارج جفيرسزيج موتول كى الاطعت بالاسب، اب كى بارجولامورس لارفها ً فا در بار مواند موافق سابق کے دربار دارول کی فہرست کے کشنر با**دو**صار نے کہ درس ولاقام مقام

صاحب کمنزو بی بمی بین منتل اور رشیول کے اور رسی زادول کے اس کو بھی خط لکھ سیے جارہ برسبب مہی دستی اور ہے مقدوری کے لامور نہ جارکا، مجدسے کہا تھاکہ سترس کا آدی، کا نول کا بہرا ہوں اوراکشر بیار رہتا ہوں ہلین اگرمیرے یاس رو بیہ ہوتا تومیں ان عوارض کونہ مانتا اور بیریک لاردصاحب کے دربار میں حاضر ہتی رخیر اخیر میں بدا کی دانع حسرت رہاجی بات کوظامر نہ کرنا خارجہ اورخی سنناسی کے خلاف ہے،اس تحق نے ہے ہے اگر میں تقبید کا مرس ملکمنظمہ کو دلایت بہبل واک لارڈوائن براگورنرسابق کی معرفت بھیجا اور اوائل منششائہ میں تین خط انگرینری بے داسطہ ، فاک لارڈوائن براگورنرسابق کی معرفت بھیجا اور اوائل منششائہ میں تین خط انگرینری بے داسطہ ، ا ڈیا گورمنٹ ولایت سے اس کوفراک میں آسے ہیں اب ہم ان تینول خطوں کے خلاصے مکھ کر اس ذکر کوختم کرتے ہیں۔

#### Martat.com

# مزاعالب كالنزين نامر

اس نبدهٔ خاکسار بے تصباعت خواجر قمرالدین را تم نے جب شرح دیوان غالب ختم کر لی اور ستجر كم منى بخولي وخوش اسلوبي على كريية اس وقت خيال أيا كرمرزا غالب كا اوراسين بزركول كا تسنب تبحى فانداني ظاہركرنا ضرور بسيم ياكه فاص وعام برروش دمبرين ہوكه غالب كون تھے ا ورکیا تھے اوران کے خاندانی نررگ کس مرتبے کے تھے اورداقم سے غاتب کاسلالنب کیا ہے، اس سبب سے اس نقیر ہے مایہ نے بزرگول کاحقِ خدمت ابنا فرض منصبی سمجدکرا واکیاکہ تا دورع الم ان كى ياد گارمىي قائم رىپے . اگرچەمونوى الطان حيين حاتى ئے اپنى تصنيف يا دگارغان مين شاد كاننب به اختصار لكهابيم مگروه بهى احمورا استادى زبانى مشدنا سايا لكهاب كس يي كرنس كا پوراحال غالب کومجی معلوم منه تصاکه وه خود منبددستهان پس بیدا مبوئے اور ان کے اب وعم ان کی تفلی میں مرکئے تھے اور نماندانی تجرہ راقم کے وادا خواجمرزاحاجی فال کے ہاس سے جو ر نشخ میں غالب کے بھائی ہوتے تھے اور غالب کی پروٹس وہی کرتے رہے. غالب نے حبس قدر بهائی کی زبانی سسناتها جا بجا ابنی تصنیف میں اس کا ذکر کیا ہے اور ابنی نسل فرمدول كسل ميس بيان كى ہے اس ميں كھ ملك منبي كه غالب كواور مارے بزرگ سلامين وان میں تھے۔ ناایب کی اور ہماری کیس جری تسل ہوتے سے یہ بیان سرگرز غلط بہیں ہے کس لیے ك و و تتجره لا تم كى نظر سے عهد لفلى ميں گزرا ب اور ماتم نے اكترابي م بررگوارى زبان سے بمى

الماندانی سنب کا حال سنا ہے لہذا وہ احوال جس قدر کہ میرے لوج سینہ پڑیش ہے نوک ریز قسلم کیا جاتا ہے:

واضح ہوکہ ہاری اور غالب کی اصل ٹراد سلاملین توران میں ہے جس زمانے میں تورانی ملطنت كاخاتمه ہوكيا . سي بنياد بھي نەربى تو بهارے خاندان كے لوگ اس طوا لف الملوكى بيس جا كجانمتشر وكے اورس نے جہاں امن یائی جانبا۔ خیانچہ کوئی سو کیس بیت کے بعداس فاندان میں دو برا درائے تی جن کا نام راقم کو یا دمہیں ان کی اولا دمیں دو فرزند تولّد ہوئے ٹرے سے بھائی کا بٹیا ترسم خال اور جھوٹے کھائی کا بٹیکرسٹتم خال تھا سنوزیہ دولوں مجائی عمرمت باب کونہ جہنچے تھے کہ ان کے والدین فوت بهویگئے. یہ دونول کسی طالت میں اضلاع سمرقن میں آگرا یا و ہوئے۔ پھرا کے مارت کے بعد پڑشنال . مبن اکرد ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ سرزمین ترکستهان میں نواِسلامتنل پرتوِنورست یدمنور مورہاہے یہ دونوں میمائی بھی شرف اسلام سے فیضیاب ہوئے اور ترسم خال نے بدخت ان کے کسی شریف خاندان میں انبانکاح بیاه کرب ترسم خاب کی اولاد میں نتین دخترا در دوفرزند بیدا ہوئے بیخی ایک فرزند کانام نصرالند بیک خال دوسرے کا عہدالند میگ خال متھا . میرانک عرصہ کے بعد ترسم خال نے دفات بای ان کی اولاد مدت کمک برخست س میں رہی منگرستم خال بھائی کے غم میں برختیاں میں نه رسب بخال میں آ گئے میاں اکر تھورسے عرصہ کے لیدرستیم خال بھی ایکید وولت مند کھے۔۔ نواجگان حبّست میں جونواج عبیدالندا واری کی نسل میں نھا بیا ہے گئے۔ ان کے ہال تطال لدین خال فرزند بدا ہوئے. منوز قطب الدین حن ال سنِ بلوع کونہ بہنچے تھے کدان کے والدین گزرگئے ، ب تطب الدين خال نفط خواجگ سے متباز موسّے، بهاں سے سلسلهٔ ذات بهارا اور نعالَب كا جلاموكيا رستم خال کے بعد خواجہ قالمب الدین کا اس خاندان میں عقد مواران کے بال ایک فرزند نواجہ حاجی خال تولدموئے ان کی عمر قرب بلوغ کے بہنجی تعنی کہ والدین کا نتقال ہوگیا پنجرسن کرنصالتہ ساکے خااب اورعبدالندبیک خال مع این سبنوں کے بینیجے کے پاس نجارا ہم اے کیجد دن بھیجے کے شرکے حال ہے تھے بھتیے سے رازدل بیان کیا اورمشورہ لیاکہ ہما رافضہ ہے کہ ہم سندوست ان عامیک اورسرکا نتابی میں ملازمت کرمی تم کیاصلاح دیتے مو نواج حاجی خال جوکہ نوجوان سب پاہی بیٹیہ تھے سنروستنان کے شوق میں جیا کی رائے کے نتر کی موسٹنے کہ احیامیں آپ کے ہمراہ حیلول گا عرض

كريه جيا عقيم معتلقين كسى فدر مبيت واتى بمراه ك كر بخاراس روانه موك. أول مرتند مي أك وبإل الك الميرزا ده فترلف قوم مرزاجيون مركب خال خيتاسي طاقات ببولى انناسي كفتكومي سفر كاذكر "اکیا مرزاجین بگ خال بھی سیلنے کو تیار مہوسکتے اور مع اپنی دوج امیرالن ، خانم کے مہراہ ہو ہے۔ غرض به ولائتی قافلة زن ومرد منهروستهان مین آبا ورمنتر شاه حبال آباد مین مقیم مواریه زمانه نتاه عالم کی سلطنت کا تھا۔ اورملک کی حالت نہایت انترتھی بنگالہ کا ملک انگریزوں کے نبینے میں تقاء اورا ودھ کا ملک صوبہ دارا ودھ نے ویالیا تھا۔ ادھ قوم مرتبہ ہرطوف ملک کو تارائ کردہی تھی۔ نواب نجف خال دوالفقار الدوله وزبرسلطنت تصفيم مكر منظمي رفع نه بوتي تقي . يه تازه وارد ولايتي قافله وزبراعظم ست ملاء وزبران سيه مل كرسبت توش جواء اوران سب كونوكردكم ليا اوران كى براوقات کے لیے ایک پرگند میہ آسوجوعلی گڑھ کے ضلع میں ہے جاگیرمیں دیا اورکسی قدر شاہی فوج مجی مقرد کردی که مرمنوں کی دوک تقام کرتے دیمورکئ برس بہ قافل تنا ہی طلازم رہا مینوز کوئی کامرنمایاں ان سے ظہور میں نہ آیا تھا کہ نواب بخف خال وزرا غلم سے کسی بات پر نگاڑ ہوگیا۔ بیب مغل زاوے فركرى هيوركراكبراً باوجلے أئے وہاں دسنے لگے اتفاق سيرميا وُراوُسسندجيا نے ان كا حال كن كر ابيغ پاس بلاليا اورنوكرد كمدليا. نصالط ربكي خال كو پورسه كميوكا انسركيا اور خواجر حاجی خال كاكي رسالہ کارسالدار کیا اور ایکید بوری ملین کی کمیدانی مزاجیون برگے۔فاں کو ملی فرالنر برگے۔فال نے اسين حيوه عن موزاعبدالله ربيك كو كرم جهورا مقاكه متعلقول كى مكل كري. دوسر مرزام إلى كي نهايت قى عبادت گزارسته، خود بى گرريده كے اس اثنا ميں مرموں كى شورش زياده موكى . فاب تجف خال نے انگریزول سے مدد جا ہی کہ مرماول کی سرکو بی کرد انگریز مید وقت ہی دیکھتے تھے فورا رصامند مو کئے اور فوج لے کر گوالیار پر بورش کر دی جوب جنگ ہوئی مگر کچھ کام نہ مکاہ خوا گریز ا نی حکمتِ علی کو کام میں لائے بخبی مجوانی شکر فوج مرمہہ کے بختی کو جوا منداع دہی کارسیطالا تمالا کے دے کر توڑ لیا فوج کو بدل کردیا ۔ فوج مطلست بازرہی گران مغلوں کی فوج مقابلہ میں ڈیل رہی۔ انگرنیزی فوج کو ٹرھنے نہ ویا مجبور مہوکر حبرل ممکاف لیک کا نڈرانچیف نے مغلول سے مجی بیام سلام عاری کیے۔ اوھ بختی نے می ان کورد کا جب منل زادوں نے مصورت و میکی کہ كل نوى بدل موكى كام نبيس ديتى. بهارى قليل فوج كها ل يك مقابل كرسك كى ناحق جان دينے

ہے کمیا فائدہ . بیسب بختی کے پاس گئے اور گفتگو کی بختی نے کچھ توجہ مذکی بھیر بیسب راج کے ای سيخة بمنتكل وبإل تك رسائى بوئى الم كونسنيب وفراز مجمائد واجه نتراب مي بدست براعت جواب دیاکہ جاؤنجنی سے کہوا وہ جو تھے دسے اس کی تعمیل کرد مغل پیرجاب سن کرنا لاص میو کے اور استعفادے کر جلے آئے۔ اور فوج سے علیٰ مہ موکر اکبرا با واکٹے۔ انگرینری افسرکواطلاع کردی وہم توجاتے ہیں ملک خالی ہے قبغد کر ہو۔ اب کیا مقا انگرینروں نے ملک پر قبضہ کراییا راحبہ کا نشہ ہرن موگیا ۔ جارونا حیار اطاعت بول کرلی کا نڈرانچیف ناج بخٹی کریکے حلِاً یا النامنلول نے اکرا بادمیں سکونت اصلیار کرلی متی ا ایک عرصہ کے بعد نصرالنگریکی خال نے دہلی میں اگرا نیاعقد نواب احد مخبّ خاں کی مبہن سے کیا . اور کھراکبراً باد میں آ گئے مگران کی زوجہ تھوڑی مدّت جى كرمرتيس. سيرند النديبك خال نے اپنے حيو شير سيائى كاعقد مرزا غلام سين بيك اكبرا بادى كى بٹی سے کمیاس کے شکم سے دوفرزندا مک اسدالندخان دوسرے بیسف بگ خال برا موسے یه دونول اس وقت اسیخ نا کا کے گھر میں میرورشس یا تے ستھے اس انتنا میں مرزاعبرالئر میگ بر ا كيب نا كمها فى واقعه كزرا اور وه فوت هو سيّحة بجس كا ذكر باعثِ طول سبع. لهزا قلم اندا زكيا-اسی زمانے میں سسر کارائگرینیری کو مھر فراہمی فوج کی صنرورت بہوئی کہ جاٹ کی قوم نے مغاو<sup>ت</sup> شروع کردی تھی کانڈرانجف نے مرزانفرالٹر بگے۔ فال کو الماکرکہاکہ نمنا ری تشجاعت ا ور بہا دری سم پرخوب روشن سہوم تم کو فوج ویتے میں تم ہمارے ساتھ بھرت بور بر بورش کروا ورفیروز بو میوات کی طر*ف جاکر مورحی*ة قائم کرو ا ور دسد کا انتظام کرتے دیہو، ہم نے مسر کا دالور کو بھی اطب لاع دی ہے وہاں سے احمد نخش خال وکیل راج رسد کا نبدوںست کریں گے سنیانچہ کا نڈرانچیف نے الک مرے کمپو کا افسر نصر النگر مگی خال کو کہا اور عہدہ رسالداری خواجہ حامی کو دیا اورا کی بلین كاكميدان منزاجين بنكب نتال كوكيا يمنتل حسب الحكم فيروز بورميوات آئے ا ورمورج قائم كڑيا ا وهرنجا ورسنگه راجه الورسنے معرفت احد نخش خال آینے دکیل کے رسد کا مندونست کرد<sub>ا</sub> یا اور نوج سے بھی معددی : اخرامگرینری فوج نے اکبرآ باوسسے معرت پور پر توریش نتروع کی اوطر نصائدً مبک خال معرت ہور کے شالی سمت سے علہ کرستے تھے ا دھرا حمائختی خال مغربی علاقہ كوتا داج كردسبے تھے۔غرض سب سے پہلے شالی سمت ہجرت بودک نفراللّہ مگیک خال نے فتح

ا مختِ خال و بلی میں آئے ہوئے تھے بنواجہ حاجی خال سے ملنے کوآئے ا ورزبگام گفتگویہ بایان کیا کہ بعالی تم اپنی جاگیر کے اتنظام میں کلیف بانے موکے بہتریہ ہے کہ اپنی جاگیرمبری ریاست میں خال كردو مِاكْيركِي آمدنی به آسائش بهنياكرے كى نواج حاجی خال رصامند موسکئے اور سركارا نگرينری ميس ورخواست دسے دی نواب ایم بخش مال سنے بھی سفارش کردی. وہ جاگیر فیروز بور کی ریاست کے شامل ہوگئ اور نواسب احد محش خال کو سر کارنے خطالکھ دیا کہ خواجہ حاجی خال کی جاگیر نمھا ری ریاست کے شامل کی جاتی سیے کس بیے کہ نمٹا ری سرحدسے کی ہوئی سبے ۔ نم کولازم ہے کہ نم اس جاگرک وری آمدنی خواجه صاجی خال ا در متعلقا ن نصالتر مبک خال کے لیے دوام کو جاری رکھو اور دستے رمو خپانچه به گررنمنٹ انگرینری کاخط عهر نامجات میں نیام احریجی خال جھیا ہوا۔۔ اور بیمعا مار مشند کئے كا ہے۔ اس كارروانى كے بعدخوا جرمرزا حاجى خال نے مزرا اسرالٹرخال كاعفدالني نخش خال معروِّف کی صاحبرادی امراؤ بگرسسے کردیا بس بیے کہ دونوں میں ای جوان مبو کئے تھے۔ اسدالیڈنیاں کے ہا ب ا بکب الا کا مواعقا منگرزنده تهین ریل لاولدر سب دوسرسه تعانی بوسف بیگ نیال کاعقدخواجه حاجی خا نے اسپنے سیالت کی رشتہ کی مہن سے کرویا جن کے بطن سے ایک دختر تو لد مبوئی اور وہ بساحب اولاد مہولی جس کی نسل اب مک سیبررا یا دمیں موجود ہے اور بدا قبال مندی سیرکرتی ہے ، اب زمانہ وه مه على خواجه حاجي خال كالعارضة فالج معمر الجيسة عهرس أنتقال موكميا اورنواب احريخش غال رمیں فیروزلور بھی راہی ملک تھا ہو کے ران کے بیار نوائیس الدین احمدغال ٹرے صاحبرادے مند کشتین ریاست ہوئے۔مدّت کک حکماں رہے ۔ اتفاق سے تمس الدین خاں پرا کیے مقدمہ <sup>ق</sup>ت ل رندندین وبی کا قائم ہوا اورمقدمہ کو بڑا طول کھنیا ، ہنر بعد تحقیقات کامل سرکا دا گرینری نے تمل این خال کو میاننی و پدی ملک صنبه کرلیا. بهاری جاگیریھی ملک کے ساتھ بیلی انگی کیبی کیداسی ریاست کے شامل ہو بھی تھی مرزااسد الله رخال کوا ن کے ہم نیوں اور احباب دغیرہ نے اغواکر ناشروع کیا کہ یہ وقت ا تھیا ہے جاگیر تمارسے جاکی سب تم دارت مودعوی کردا در قالبس موجاؤ۔ اسلالٹیٹال کے تعیویے معائی دیوانگی کی حالت میرکسی قابل بنیں تھے مرزا اسلالٹہ خااں لوگوں کے بہکانے سے برخلاف مہو ا ورجا گیر کا استغاثه کردیا . تعبیجوں نے جیا کو سمھایا کہ آپ الیا نہ کریں . جاگیہ یا تقسیے جاتی رہے گی تھر کیا ہوگا مگرمزا اسلالیٹرخال نے نہ ما نا اور دعویٰ کر دیا جمبور بہوکر مبیجوں نے بھی دعویٰ میش کیا کہ

جاگر ہارے باپ کو ملی ہے، ہم وارث ہیں ہم کو ملی چا ہے۔ فوض بیم تعدم کی برس وائر دہا۔ جب دعویز ارماش سے برنتیان رہے۔ انجام کا رسرکار کی مکت علی کام آگی، عدالت نے یہ تجویز کی کہ آئذہ سے جاگیر کی آمدنی نصف متعلقان نصاب کو ملی رہے گا مندہ سے جاگیر کی آمدنی نصف متعلقان نواج حاجی خال کو ملی رہے گا جاگیر نہیں سلے گا۔ فوقین کو پھم ساویا گیا۔ مرزا امدالئہ خال نے بہت کوشش کی۔ کلکتہ گئے اور والایت میں استیافہ کیا۔ مرزا امدالئہ خال نے بہت کوشش کی۔ کلکتہ گئے اور والایت میں استیافہ کیا۔ مگر سر چگے ہے بہی جواب ملاکہ جوسر کا دنے بچوز کر دی اس کے خلاف نہیں ہوسکہ جاگیر کی نقدی حب ایکم سرکار سے اجل موگی۔ نتیجہ یہ جواکھ مرزا امدالٹہ خال کی دو ٹول بھو بھیاں مرکئیں اون کاحقہ ضبط ہوگیا۔ مگر سرکار نے ان کی زوج کے نام ضبط ہوگیا۔ مگر سرکار نے ان کی زوج کے نام شندہ شخص کا مقدہ شخص کا دوران دوران مفدہ شخص کا میں جان کی حقدہ خوا را اسدالٹہ خال کے اوران و کا ان تعالم پڑھا ہم ہیں۔

# مختارالدين احمد

# سرعالب درصریت دیگان

"آپ کا خطاخی اکتوبرس آیا ۱۰ ور بی نوم کشروع بی دورے کو جلنے والاتھا، خیال ہواکہ ہمی دربہ کو جلنے والاتھا، خیال ہواکہ ہمی دبہ بہت ہوں ، صفرتِ غالب سے سال لوں نو بھر خط کا جواب، طاقات کی کفیدیت ، سب ایک ہی دف لکولئ اس کی حقیقت یوں ہے کہ حیثی نوم بر کو کہاں سے دوانہ ہوا اور کی میں نشکرے جا طاہ حب وہاں سے کوچ ہوا نوعم ہواکہ اب دہی زجامی گے میر ٹھر پہنچ کرموقع طا جی نے نہانا، دور در کی رخصت لے کر دبی اور اس مانا، شہر کا دیجینا، مزالت کی زبارت کرنی دورون میں کیا کرتا، ہم جوال اوروں کی گیا احباب سے ملنا، شہر کا دیجینا، مزالت کی زبارت کرنی دورون میں کیا کرتا، ہم جوال اوروں میں اور برخی باز حضرتِ نمائب سے دویار طا اور امنیں دیچ کرمہت رنج مہوا نی اواقع اب وہ بیر فانی ہوگ میں اور برخی بولئی بہت کہ سامعہ باکل باطل ہے ، مکھ کر باش ہوتی ہیں۔ عصر دراز کے بعد میں اور کی دیو کر ہوت میں کھیا کہاں کہ کلیدی مگر بوش و حواس مہت درست شونی طبعیت اور طرافت کا وہی عالم ، برخلاف مولوی صدر للدین خاں کے کہاں کے داس میں بھی نتور کی ہے ، می فتور کی ہے ۔ درست شونی کی ہوں ۔

ببعبارت نواجه غلام عوث ہے خبرے اکیہ خط کی سہے جوا تعنوں نے اسپنے ودست اور مرزاغاتب کے نناگر دست پدعبرالرزاق شاکر کو لکھا تھا ۔

کچه می ون بیلے، صلاک عام ، کا ایک پرانا پرجہ دیکھ رہا تھا رجوری سلاہ ٹے، اس میں ایک مفہون ، مغدر سے بیلے کی دہلی پرنگاہ بڑی ، میرجیدسیدن مہل کہتے تھے،

"اسلالترخال خالت کومیس نے دیجا ہے، یہ دالد کی ملاقات کو فراش فائر آئے تھے، میں ہہت کم من تقا، اتنا یاد ہے کہ رنگ گورا تھا ، داڑھی کر وال تھی، بال ترشولت تھے، کشیدہ قامت قول فیرتے، میں من تقا، اتنا یاد ہے کہ رنگ گورا تھا ، داڑھی کر وال تھی، دل جب کہ ان کی مرزا خالب سے تکھنو میں طاقات ہوئی تھی، میں ان کے تا ترات معلوم نہ ہوسکے، دل جس خیال ہوا کہ کاش ان کے معاصرین تذکرہ نویس جغیب مرزاسے ملنے کا اتفاق ہوا ان سے طاقات کے سلامیں کچھ حالات لکھ چیور نے، یامرزاک وہ تمام تلاخہ اور ملافاتی جوان کے میاب حاضر باش تھے باکھی کھی آ یاکرتے تھے مرزاسے مات تو کسیا جھا ہوتا، اور مرزا کی روزمرہ کی زندگی اور ان کی مجموعی تحقیبت کے بارے میں ہارے بایس کشنا وافر مواد موجود ہوتا،

اس خیال کے آتے ہی تذکروں تا ریخوں اوران تمام صنعین کی طرف نگاہ گئی جو غالب کے معاصرت میں نے اورجن سے اس بات کی امیدتھی کرانغوں نے غالب کے متعلق کھے لکھا ہو ' یہ کمنے ی ضرورت نہیں کہ کامیا ہی کی را و میں بڑی رکا ڈیس مقبس لیکن یہ کوشش یا کل بخربھی تابت مہی بهولی،میصفیر کا بیاق اردو میں دیجیا تقالیکن تذکرهٔ طوهٔ خضر کک مدتوں رسانی مہیں مہوتی اس کناب کی بڑی ایمبت ہے، طباعت کے لیے کتاب کی کابی رافم کے خیال کے مطابق خودصفیرے ملکمی تھی ، اورا بين مطبع اردومبن شائع كى تقى . اس كى صرف ، ١٥ جلدب هي تقيس اور قتميت كونى ويره وروميه عام شائفین کے علاوہ خود تلامذہ صفیر کی نغداد کھھ کم نہیں المیتے ہے ہوا کہ کمناب تبرک ہوکرتقیم ہوگئی اقم کویه کتاب آٹھ نوسے ال کی کاش کے بعد دستیاب ہوئی ، اگر نہ ملتی توان کے بیان برحواتی لکضامکن نه موتا جننرسن غوت على نتاه فلن ررا ورخواجه عزيزالدين كے بيانات كاعلم تو يہلے سے تھا، بيها ل مكل بيانات اكي خاص زريب وتهزيب سي آپ كى خدمت ميں بيني كردي كے ہيں . سنننج راض الدبن کی کتاب کا ذکر غالبیات بر کام کرنے والے بزرگول اور ووستوں کے يه اكي نى جيزے، نداس كتاب كا آج تك نبا تقا اور ذاس معنف كا اس كا بيان فديم هاور کانی دلحیب ہے۔ دراصل اتبالمیں ارادہ صرف اسی بیان کو پیش کرنے کا تھا لیکن یہ داسستان کچھ امیی لذند تنمی کداسے وراز ترکزا بڑا

یاب درف بیانات بیش کرنے پرقناعت نبیں ک*ی گئے ہے، ملکم صنفیق سے متلق تام خروری* 

اطلامات کے ساتھ ساتھ نقد کی روشتنی میں نہایت غیرجانب دارانہ ا ندازمیں ان کے بیانا سے کو انچی طرح جانجنے کی بھی کوشش کی گئ ہے۔ انچی طرح جانجنے کی بھی کوشش کی گئ ہے۔

اب سب سے بہلے آب حضرت غوث علی تکندر شاہ سے میلے۔

(1)

حضرت سيبرغوث على نياه قلن رر د ولادت درقصبُه استفانوان بهارسه الابعروفات درياني بت من<mark>و المعلیمی</mark> بیرهومی صدی ہجری میں سلیائہ قادر بیا کے بڑے مثبور نزرگ گزرے ہیں ان کے حالات و منفوظات ان کے خا دم طریق وقعی بالتحقیق "شاہ گل حن نے مرتب کریے کتائع کیے ہیں ، اردو اور فارسى ميرس فدرملفوظات وسيحفية كالقاق موا بلاخون ترديدكها حباسكاسب كداس قدرولحيب اور عام نہم کماب کوئی اورد تکھینے میں نہیں آئی ۔ یہ ٹرے جہانیال جہال گشت تھے ملفوظات میں بجایوں الن مقامات كانام آ تاسبے جہاں جہاں كى سبباحت كى تقى، ا ورمبيوں ان بزرگوں كے اسارملتے ہن جن سے انتہ منے کے مواقع حائسل مبورے تھے۔ ان لاگوں میں مولا نافضل حق: ۱۹۲۱ وہم ماہفی صدرالدین سرا السلمين مير مفرك كاسا قابل ذكر مبن مرزا غالب سي بهي ملاقاتين مهولي تقيس، بداس زمان كي بات سبحب نتاه صاحب دلمی گئے موسے تھے اور زمینت المساحة میں فردکش سمے ان کا تیام وہی میں کمب تماییمعلوم نه موسکا، ورنه مرزلسسے ال کی ملاقات کے زمانے کامتین موجا آ صرف پیملوم ہے کان كانبام حصاه دملي ميں رہا اورمرزا سے سبتيه ملافاتيں رہيں، راتم كا تياس ہے كہ پيس ستا دن سے سیلے کی بات ہوگی اس نیاس کی نا مید دو ہانوں سے سبرتی ہے، مرزانے دہی میں محلف مکان بدلے. ملکن وه مهنیه می مادان اوراس باس کے دائرے میں بی متام در کھتے دہے معروہ مالی پاشیا نول اور بحوم اوکار کا زمانہ تھا اس وقت ہردو دان کے بعد نوان سجاکر نتا ہ صاحب کے لیے لے جا! دیسے بھی مشعبدملوم ہوتا ہے ، میرید امرغورطلب ہیے کہ اس وقت یک رحب علی بگید سرورسے نہان کے تعلقات شخصے نہ ملافات اسی زملنے میں مرزاکی ان سے ملاقات ہوئی اور تعلقات قائم ہوئے۔ مرزانے ان کی کتاب مکزارسرور ایرا کیا سے تقریط بھی مکھی ہے جواس کتاب کے علا وہ عود منہ دی اُس بھی

غوت على شاه اليهلى مرتبه خود يم مرزاس ملن كئه كير بعد مين جيد ما ق مك مرزاس سهنيه ما ادات

ری اوران طافانوں کا طِلا ایجا انرشاہ صاحب پر بڑلان کے ملفوظات میں دومقام پر مرزا غالب کا ذکر ہے اور خالب کے اخلاق وعادات کا ذکر ہے اور خالب کے اخلاق وعادات کی تعویر سے اور خالب کے اخلاق وعادات کی تعویر س طرح کینی ہے اس سے غالب ہی مہنیں خودست مصاحب کے اعلی اخلاق پر روشنی بڑتی ہے، وریذان دونوں کا کیا ہمل، مرزا ایک رندم شرب آدی اور شاہ صاحب اپنے وقت کے تہیں۔ ابی دل بزرگ یان کے ملفوظات میں مرزا غالب کے اشاریمی ملتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمنیں مرزا سے کتنی محبت تھی کی کھن تعربیہ ہیں ؛

اب ان کی مزل غالب سے ملاقات کا حال انھیں ک زبانی سنیئے:

اکب روزیم مرزازشه کے مکان پر گئے نہائیت نافلا توسے ملے، لب نوش کسان کولیگنے تام حال دریانت کیا ، سب نوش کسان کولیگنے تام حال دریانت کیا ، ہم نے کہا کہ مرزاصاحب ہم کواپ کی ایک غزل مبہت سب ندے کہا کہ مرزاصاحب ہم کواپ کی ایک غزل مبہت سب ندے کہا کہ مرزاصاحب ہم کواپ کی ایک غزل مبہت سب ندے کہا کہ مرزاصاحب ہم کواپ کی ایک غزل مبہت سب ندی ہے تام میں تعدید ،

تونه قاتل ہو کوئی اور ہی ہو نیرے کو جے کی شہادت ہی سہی کونے کی شہادت ہی سہی کہا صاحب، یہ مستول کہا صاحب، یہ شعر تومیرا نہیں کسی استاد کا ہے، نی الحقیقت نہایت انجا ہے، مستول

مرزا نوست.

میری وخت نری سنت ہمت ہی ہی کچہ مہبیں ہے تو علادت ہی سہی اے دہ محلی منہیں طوت ہی سہی عبر کو بحد ہے مجبت ہی سہی

عنن مجد کونهبیں وحشت ہی ہی سے معلی کیجے نہ تعسب نق ہم سسے معلی کیجے نہ تعسب نق ہم سسے میرے میں ہے کیا رسوائی میرے میں نیمن تومنیں جب کیا رسوائی میم بھی فیمن تومنیں جب اسپینے

اگی گرمنی بی خفلت ہی سبہی دل کے خول کرنے کی ذرصت ہی ہی ہی دل کے خول کرنے کی ذرصت ہی سبی من معیبات ہی سببی آہ و فریاد کی درخفیت ہی سببی آہ و فریاد کی درخفیت ہی سببی سببی سببی سببی سببی سببی عادت ہی سببی سببی سببی سببی عادت ہی سببی

ا بنی بہت ہی ہے بوجر کھے ہو! عمر سرحند کہ ہے برن خسسرام ہم کوئی ترکسب و فاکرستے ہیں کچھ تو د ہے اسے فلک باانصاف ہم بھی تشکیم کی خوا ڈوالیس کے!

باد سسے پھیرھیں جائے اس گرمہیں صسل فوصرت ہی ہی

اس دن سے مرزا صاحب نے وستور کرلیا کہ تنبرے دن زینت المهاجر میں ہم سے ملنے كوآت اورامك خوان كھائے كاساتھ لاتے برحيدىم نے يەعدركياكه بېكلىف تەكىجى، مگروك ب مانتے تھے ہم نے ساتھ کھانے کے لیے کہا تو کہنے لگے کہ میں اس قابل مہیں ہوں ، مےخوارُ وساہ كنه كار مجد كواب كے ساتھ كھاتے ہوئے شرم آتی ہے البتہ اولش كامضا كفه تهبیں يم نے سبت اصرار کیا توالگ طنتری میں لے کر کھا با ان کے مزاع میں کال کی کنوسی اور فروتنی تھی۔ ا کیب روز کا ذکر ہے کہ مرزار حیب علی سرَورمصنف ' ضائۂ عجائے، مُکھنو سے آئے، مرزا نوشہ سے ملے انتا کے تعتکومیں بوجیا کہ مرزاصاحب اردوزبان کس کیاب کی عدد سے کہا جہار درولتی کی، میاں رحبب علی بوسلے، اور و فسانہ عجائب کہیں ہے، مرزلسیے ساختہ کہا تھے الاول ولاقوۃ اس بیں تطف زبان کهال ۱۰ کیب کم بندی اور به طبیارخانه . حمی سیصاس وقت یک مرزانوشه کویه خریده کقی که يهى ميال سترور بين ،حيب حطے كئے نو حال معلوم ہوا ، سببت ا فنوس كيا اور كہا ظا لموسيلے سيے كيوں نه کہا، دوسرے دن مرزا نوشتہ ہارے پاس آئے بہ قصر سنایا اور کہا کہ حفرت یہ امر محبہ سے نا داستنگی بیس بوگیا، آسیے آج ان کے مکان برطیس اور کل کی مکافات کرائیں ، ہم ان کے تمرا ہ ہو بیجا ور میاں سرور کی فرود کا ہر سنتھے. مزاج برس کے بعدم زاصاحب نے عبارت ارائی کاذکر چیٹیزا ورہاری طرف مخاطب ہوکر ہوسلے کہ حباب موادی صاحب رات میں نے ضائع یا سے کو ہو بيغور دسجها تواس كى خوبى عبارت اور رسكين كاكبابيان كرول ، نهاميت مى تقيح وبلبغ عبارت ہے مبرے نیاس میں توالیی عدہ نٹرنہ سے ہوئی مزائے ہوگی اور کیوں کر مہواس کا مصنف نیاج!

مہیں رکھتا ،غرض اس نتم کی ہہت سی یا تنیں نبائیں ما بنی خاکساری اوران کی تعرف کر کے میال سترور کو رہایت مرور کیا ۔ دوسرے دن ان کی دعوت بھی کی اور سم کو بلایا، اُس وقت بھی میال سترور کی مہت تعرف کی ، مرزاصا حب کا غرب یہ تھا کہ دل اُداری بٹلاگناہ ہے اور درحقیقت بی خیال بہت درست تھا۔ المؤمن مین سکیم الشائری مین کی ہو ولسانیہ درست تھا۔ المؤمن مین سکیم الشائری مین کی ہو ولسانیہ

مباش دریکازارد سرچ خوا ہی کن !! کددرط لفیت ماغیرازی گناسینیت ایک دن ہم نے مزاغاک سے لوچیا کہ تم کوکسی سے مجبت بھی ہے، کہا کہ ہاں صفوسرت علی مرّفنی سے ۔

کھریم سے بیجیا کہ آپ کو ایم نے کہا واہ صاحب آپ تومنل بجیر ہوکر علی مرتفئی کی محبت کا دم بھری، ہم ان کی اولاد کہلائیں اور محبت نہ رکھیں اکبایہ بات آپ کے قیاس میں آسکتی ہے ج

اکی روزرانم خدمت میں جاحز تھا کہی شخص نے مرزانوست معاصب کے انتقال کی خرسائی۔ اب نے فرمایا اناللہ وانا الید سراجی تین

بہایت خوب آدمی تھے، عبر وانحار مبت مقا فیز دوست بدر مٹر غایت اور طبق از حدستھے، ایک روز ہم ان کے پاس گئے توانھوں نے اپنے میر دوقطعے پڑھے تھے، ایک روز ہم ان کے پاس گئے توانھوں نے اپنے میر دوقطعے پڑھے تھے،

ساتی و منعنی و شراب و مسرودے حق راببجودے و نبی را بر درودے وصت اگرت وست و به منعتنم ا بنگا بر! زنهارازان نوم نه باستنی که فریبند

بروزِحشر الہٰی چونامٹ عملم کنند بازکہ آس روزبازخواہِمِنات بجن مقابرآس راز سرنوشت ازل اگر ذباوہ وکم باشداک گناہِمن کا زونسرب، بے شروح دل تھے اور فنِ شاعری میں توانیا جاب مذر کھتے تھے لیکن افوس میں زونسرب، بے شروح دل تھے اور فنِ شاعری میں توانیا جاب مذر کھتے تھے لیکن افوس میں

ہادے محتب تعبی طل وسیے عم

ع منكرة غونتيه: ٩٨ - ١٠٠

ف تذکرهٔ غوشید: ۵۵۷-۲۵۷

ہم شاہ معاحب نے ریمنیں مکعا کر وحشت ہی مہی والی عزل غالب نے اکھیں سال کیکن نوائے کلام سے پہی مترشح موتا ہے۔ مرزانے کہا ہو گا کہ ج شعراب سندرہ ہیں وہ تومیرا بہیں، نیکن اس زمین میں میں نے عزل لکھی ہے اور وہ ہے۔

منینت المساجه عالمگیری صاحب زادی رمیت النسائیگری بادگارسید جس کی تغمیردریا گنج میں میں انسان میں انسوں نے ملکیری صاحب زادی رمیت النسائیگری بادگار سے میں انسوں نے کرائی تفصیل کے بیے دیکھیے دافعات وارالحکومیت ۱۲۰/۱۱ ان رابصنا دیومفعان التواریخ

رجب علی بیگ سرقد کی انشا پردازی کے متعلق غاتب کی دائے اس تقریط میں ملے گی جوانھوں مے تخلزار سترور رترمبه حلایت العثاق برنکعی تنی ا درعود مهندی ا ور اردو کے معلیٰ دونوں میں موجود ہے۔ ذیل کی سطرس دیکھیے اس میں صنائہ بجائب کا بھی ذکر آگیاہے۔

" بال استصاحبان فہم واوراک سرور تحربیال کا اردوکی نتر بیس کیا بایہ سے اوراسس بزرگوار کا کلام شا برسنی کے واسطے کسیا گراں بہا بیرایہ ہے:

رزم کی داسستان گرسنیے سے زباں ایک تنغ جہروار بنم کا التزام گر سیجے ہے سے متسلم ایک ابرگوہریا ر مجم کودعوی تھا کہ انداز باین کی خوب میں ضائع جائے ہے نظیرسیے جن نے میرے دعویٰ کوارا ضائة عجاب کی مکتابی کو مثایا وه میه تخریر بسیم ، کمیا مبراکه ایک طرح اور ایک قیاش کی مبی <sup>د</sup>یه و دیو ب ول فرمين نقش اكي بن نقاش كے بي ، ما ماكد الكينيش دوسرے كانمانى بيد ، يه توسم كم سكتے بيل كيفائل لٹنانی سیے، مانی نقاش ہے معنی صورتیں نباکر دعوی ہمیری کرسے کیاعل کی کمی ہے۔ یہ مذرہ خدامعنی کی تعویہ

کینے کردعویٰ خلائی نه کرسیط کس حوصلے کاآ و می سیے " رعود مندی طبع اوّل : ۱۸۱ دودے معلی حقہ دوم

مرزا غالب منے جردو فارس کے قطعے شاہ صاحب کوسٹ نا کے تعے ، ان میں میہلا تو ہہت مشہور سبے اور کلیات فارسی میں موجود رطبع سیالا النظیہ بریہ ان کیکن دوسرا قطعہ نہ توان کے دیوان میں ہے منرسبر بین کی اشاعت اول میں اور مذغالب کی کسی اور تحریمی اس کا ذکرملتا ہے اس سیصیے مد اہم سیے۔

سیرویل، شیخ محدرباض الدین اعجد کا مخقر ساسفرنا مدہے جس کا دومرا تاریخی نام سرد ریان، اسپرویل، شیخ محدرباض الدین اعجد کا عداد بحکتے ہیں۔ سرورق پرمفنف کا نام اس طرح لکھا ہے:
"نا شرعدیم التال، ناظم صاحب کال، گل سرسدگرت ان معالی عنداریب چنتا نوشیوا بایی، معاهرین میں سرا مد خباب شیخ محد ریاض الدین امجد . . . " یہ م اسفات کی مخقری کتاب ہے جوم بلیع حیدری واقع آگرہ کمڑہ حاجی محدد مردا میں استام مرزاعلی حیدن عن مولی واتب ایرا میں مصنف کی تہیدہ ہے آخر میں آغاجین کی تقریف اورمیرزا حاتم علی مہر، مرزاعنا بیت علی ماہ عزیز الدین اکرم تجلی، کے تاریخی قطعات ورج ہیں .

یه سفر بهت نحقر مدت کا تھا بؤدم منتف لکھتے ہیں '' بہای محم سئٹ کی گفتر سے چوہتی محرم کی سنت سے چوہتی محرم کی مبتح کے اور چوہتی کی مبتح سے چودھویں محرم کی سنت کی سروسکے کردہی میں حقیقاً روزمرہ کا لکھا گیا، بھر حود ہویں محرم سے موہویں تک اور وقت داہ میں تفتیٰ مجوا ' سفر کی عرض و خوات خودمسافر ہی سے بنیے :

١٠: ١٠ سيره بي : ١٠

مصنّف کے متلق زیادہ اطلاع زل سختی اس سفرنامہ سے جو کھیے معلوم مہوسکا دہ یہ ہے ہور ا نام رایش الدین امجدسیط معلوم بنهیں امجد کملس ہے باکیا ، غزلول بیں توریایش تخلص ملتا ہے مکن ہے دولال تخلص ہول ،اصلی وطن سند ملیہ تھا، تیام منفرامیں تھا، ان کے حیوے مصالی موادی نیاز ملی وہی کے سرست تعلیم میں سب ان کیڑتھے مورسندے میں مرس مدرسہ تعلیم المعالین مقرموئے کتاب کی ننزیں طری شوخی ا در دنگین ہے۔خوب صورت لڑکیوں ، طواکفوں ،کلبیوں کا ذکر مرسے ظو*ی انگرے ذون ڈون اور سبے صدولیبی سسے کرتے ہیں ،* اور صفحے کا صفحاس وکر انور کرخرے کردیتے بیں ، اس سفرنامے سے بہت اچی روشنی اس بات پرٹرِنی ہے کرسٹ کائیس و ہی میں شہور طوالفیں کون سی تھیں اوران کارنگ ڈھنگ۔ طورط بقیہ، پیسٹ ک اوروضع قطع کیاتھی اس سے یہ نتیج بکالنا غلط منہ ہوگا کہ سفر نامہ کی تریتب کے وقت مصنف شیاب کی مسیتوں سے سرشار تقاا ورعبارت کی رنگینی ا در شوخی کی اصل دجہ یہی ہے بکتاب میں ر داج زمانہ کے مط بق اشعار بھی کنٹرت سے نقل کیے ہمیں میرزیادہ ترخواجہ دز برکے ہیں اس سے ان کی دان ہی کا بتیر حلیا ہی ان کے علاوہ مزرااعظم، ناسنے بخواصر در و انتیس ، آتش ، نظر کے اشعار بھی درج ہیں ، دہی میں انقول نے دس دن قیام کیاجن جن لوگول سے ال کی ملاقات ہوئی ان میں صحیم عبدالرحم، مولوی تطب لڑنے خال، خواجه على احد، مير باونشاه صاحب منهف سكندراً باد، حافظ عيرالعهد، بدالدين على خال مهركن نقشی قابلِ وکر بیں مفق صدرالدین آزروہ اور ماسٹردام جندر سے کوشش کے با وجود ملاقات نہائی۔

ا سیرولی : سار د

ت ماض الدين المحير خلف تين عيات الدين اشرف بانتنده شديليذ شاگر دوز به كازاتن ومَكِننا ته نفس، ١٨١

ندکوره بالاامحاب کے سوادمعنف نے جس کا ذکر سب سے زیادہ تفییل سے کمیا ہے وہ مرزا غالب بیں۔ ان کا ذکر کتاب میں تمین مقامات برآ یا ہے ، دد عیران سے اپنی ملاقات کا حال بیان کہا ہے اورا کی حجرکے موف سرسری ساذکر ملما ہے ؟

مرزا غالب سے مصنف کی دو طل قائمی انھیں کے گھریم وئی تقیں ، شعروسی کے چرہے ہے اب انھیں سنبتے برلتے، اٹھتے بیٹیتے دیجا تھا ادر جو کہے محصوں کیا تھا اسے منبطر نخریر میں لے آئے تھے، اب کسے جن اوگوں سے مرزا کی طاقات کا حال معلوم مواسبے، جن سے طاقات کی تاریخیں تین ہوگی میں اس میں ریہ طاقات کی تاریخ بیں اس ان میں ریہ طاقات اور غوث علی شاہ کے علاوہ اس کے اندا جات سب سے قدیم ہیں اس سے میں ہیں۔

اب اس تہیدکے بدخودمعنف سے مزاغاتب کی طافات کا حال سنے ا باب خاہب تنی عن الالقاب مزاا سراللہ خاں غالب دام افغا لہم کی طافات سے مطعت انھائے کا

جبیوی بولائی بسنده مطابق برموم سندای کومی انها دلی کا محدم اکارای کا محدم اکرای کا محدم اکرای کا محدم اکرای کا محدم در دارے سے بنیا ، بیاں بہلے جوٹ جوٹ جوٹ کیے کیے مکان منہ دستانی طور کے غریبوں نے اور بڑے بڑے مکان منہ دستانی طور کے غریبوں نے اور بڑے بڑے بڑی وضع کے بادشا مبراد دل اور امیرول کے بنائے تھے ہر طرح کا تکھنت متعانی بنظر صفائی ای کوسر کا دابد اقتداد نے مساد کردیا میدان سموار کردیا دول استان موارک ہا والی معنی میں منازی برنظر صفائی ای کوسر کا دابد اقتداد نے مساد کردیا میدان سموار کردیا دول اور امیرول کے میں منازی دول اور انجام برتب ہی داکھا کے میں منازی اور انجام برتب ہی داکھا کے میں منازی برتب ہی داکھا کے میں کا فرات بہت کا برے نے ایک حالی کا دکر کرتے ہوئے کے میں کا فرات بہت کا برے نے ایک حالی میں کا ذکر کرتے ہوئے کے میں کا دول کا میں کا دکھی کا میں کا دول کا کرکھی کے میں کا دول کا میں کا دکھی کا میں کا دکھی کے دیا کا دول کا کہ کے میں کا دول کا دول کا دول کا کرکھی کے میں کا دول کی کھی کا دول کا دول کا دول کا دول کی کھی کا دول کا دول کا دول کا دول کی کھی کی دول کا دول کا دول کا دول کا دول کا دول کی کھی کی دول کا دول کا دول کے دول کا دول کا دول کے دول کا دول کا دول کا دول کا دول کا دول کا دول کے دول کا دول کی کے دول کا دول کو دول کا دول ک

رسی جود پی توبیال بر ماه محرسی، مروم تا زه نم والم بیداب بی قدیم مکانول می منظی موق بی بی بیسی ما دعلی فال اور مالینگر کیاب ، سود بال بے سروسالی ہے، بڑی پریٹ فی ہے، جہال بڑی تیابی کے علم تھے، اب ان کا نشف ن مجی نظر بنیں آئ یوسف مرز اور حیین مرز اکے بیال محوا فرد کی ہے کین رن کوفنل قرینے کی مرتی ہے۔ وہی نقول خباب فیف کا ب اسب دالله فال کے ا ادمے مینی مرز کے میں تواک کا کھیں، نرصہ کیمیے تو دو کا کیمیے، جب تمام شہر بر باد موکر گرو جائے وکھا فاک بن آئے، صفر ۲۲

سے کلکت دروازہ سے کل کرسران واس کے با غیجے کے نیچے ہوکر نے کی کے ادرسنوا۔ معراس کے مواکھاتا موابادل بورہ میں گیا، مومنصور علی خال کی حولی میں کداب مجی وہال عارات وسیلع اور م کا نات رفیع، در دازه عالی شان م کلف م کان من کشاره صاف گی کوم شقاف موجود بیر لیکن م دمی مفقود ہیں، ہوتا ہوا، بگم کے باغ، میں آیا، یہ باغ مبہت آراستہ سراستہ اب کمینی باغ، اس کا نام شیخکیف کامقام سے۔ ہرطرف آ بٹنا ر بس روال ہیں۔ روٹتوں کے کنا رول پردوب لگائیہے امی زیھت ممائی ہے نوش کہ آم اورجامن ا ورمولمسری کے پرانے پالےنے بیڑے اور شیعے ا ور نیجے درخوں کے گرے ہوئے مجولوں کے ڈھیرتھے، خدائمٹن نے دوجارسومیول اٹھاکے ایک ہار گوندها تین گرے نبائے اور مقور سے سے مرزا نوٹ کے مکان پرس کا ذکراً گئے آئے گاگر کر سود بمي حيوركست، وبالسسے خواص نوره ميں جہاں عام نوگوں كىسبتى تھى ا درعلى الحفوص میال نیاد علی نے سیلے سپل میہاں سکونت کی حویلی کی تعی سیجا۔ وہاں سے سرائے میں آیا میاں تین دردازے عالی نتان ہیں اور ایک دروازہ سے اس میں ضراعی خیاط کی دکان ہے اب بھی یا نیے جار وہاں ٹرسے ٹرسے مکان ہیں سے حیاندنی چک میں ہوتا ہوا بی مارول میں موکر نیزانگن خال کی باره دری می*س جهال نواب اسدا لن*رخال غاتب عرف مرزا نوشاه ر<u>ہتے تھے</u>، كي مرزاك ملاقات سے شرف ياب سعادت بهوا ،سجان العدُ ذات جامع الكالات كے ارصاف خارج از نترح وبهان بهر به سرآ مدزمان ، دانان شیاز د صفا بان مبی منعتنات روز گارتغبیل لطبع مديم الوضع، عالى وقار، والا تبار، نا خدائے سفینة سخن وری، دو يجبائے بحرمنی بروری آسان زمین ذى كالى الرفيانِ بام ناذك خيالى مجوعهُ اوراقِ خردمندى التيرازة اجزائه معزايدمِي سنبدى ا مهربیر بلاغت ۱۱ سدبینید مضاحت، دنشک انوری ، رزگش طالب ،حق توبه سبے که شعراے ماخی و حال برفن نتاعری میں غالب، قدمیا نه منبی ملکه دراز اکبرا با و کے سارے انداز کرے ہوئے کھے سفيدوسياه دادهی کے بال گورسے حیّے خوبصورت بدرم کمال محان المت منہوں ملاعث اطالعًا مغلم مضاحته حننا طرًا ميال نيازعلى نے ميري طوف اندارہ كياك ديھي شاع بين اس نن میں کیمے تھے ماہر ہیں، فرما یا کہ کھیسے نائیے، طبع کے جوسرد کھائیے، غرض کہ ایج مدال نے مونعزلیں ایکیہ فاری دوسری ارود کی سے نائیں. مرزاتے ستانتیں حس کا سزا وار ندیھنا زمائیں ·

### خنزلناسى

زمال دادم كه برخبر در تبطیش غبارمن عبارخا لمراوكشت شايداس عبارين كم كلهانديتنداي لخنت ول انذركنارين

شنيدم ازصبامن آ بدانيك للمردمن في أيدصبا اكنول زمرت برمزادين محزارات باغبال ماراكال وزدى مزطكم بداما دى سخن پر دازال نوتخداستم عوب فكرسرشب مے نشیند در كمار من

رياض ازآردوسه ولي آن كل عاك كرديم كنه بي سودا چواتش سوخت آخر مشت فار من

غنال اس دو

ول کوسینہ کو حبر کو مقام کے وربنهم تھے ایک ودسی گام کے ا ورہیں ہم ایک دوہی گام کے وربته بیسب آدمی ہیں نام کے نا قائسالی کو کھیرا تھام کے ولوله میں ابجزے سرسام کے

میرده آئے گھریں مجھ ناکام کے کا کٹ گئے دان گردش آیام کے وه ا تھے مہلوسے ہم بیٹھے رہے لاسك بالقول باتقدابل كاردال باتقدا تُصاوُ سمِربانِ ت فله عشق ص کوسے وہی انبان ہے يصداك تتيس تقى اور حذب شوق تني سے اک فرحت ہے تیرے ت<sup>م</sup>یں

خوب تکفی ہے غزل تم نے رماین کیوں نہ موقابل ہوتم انعام کے

ا ورای غزل میں مرزاکے ایک شعرمی دوسرا آنیا شعر ملاکر حیار مصرعوں کا قطعہ نبایا تھ

خيروه تحي سنايا تقا، قطعه:

رات کے دان کے مذہبے وست م کے ورمذہم بمی آد فی ستمے کام کے

اب متیں ہیں آپ کے معرف کے ہم عتق نے غالب منکٹ کرو با ا

حب بہ زبان پر لایا تومرزا۔نے برحب تنہ یہ قرمایا کہ اے بھی جب رہو یوں کہوکہ صنف نے نماک بیماکردیا: بام دہرنے غالب میماکردیا "عثق کیباعاتقی کا دہ زمانہ نہ رہا۔ مھےرارشاہ کیا کہ رعینی زبان میں اچھے معنی بکالے ہو،خاصے شعر دھالتے ہو، الحاصل ولی کے تقامن الکھنو کے حضرات مندوسلان ببروحوان ملكه اكب لاكانجى خبراً بادكا رسينے وال آفت كا پركالا، مولوث لمات كانواسة سن مبن ذراسا، تعلى ممير مربطتا، بان بات مب لا احجكراً ، حاست بدنتينا ن ب الما دب سكے، ا ہل کال سب کے سب تھے، میدہ مرزانے تین مذید مرنتیہ کے اپنی تعنیف کے سنائے، لوگ دوک پیٹے میلائے، وہ منبد میں نے طلب مکیے مرزانے اپنے دست ِ فاص سے لکھ دیے ،

ا ے دحلبہ خواج شیم ملاکی سے رواں مو اے ماتمیان سنت معصوم کہاں ہو

بإل اسےنفسِ بكوِسح شعابہ فشاں ہو ا سے زمزمتہ قم کب علیسی بیہ فف ں ہو

أبرعى بيرس بات باكراى سيرس تنبى اب گھر کو بغیراگ نگائے تنہیں بنتی

مناسیخن وطاقت غوغاسہ بسبس ہم کو منانم میں شہریں کے بین سودا بہیں ہم کو

گھر موپیلنے میں اپنے می باتنہ بس م کو گر میے نے بھی جل جائے تو پروائنیں ہم کو

رینحرگہ بنوبایہ جو مدتت سسے بچاہیے كياخمية متبيرست دتبع مي سواسب

كميداورسى عالم نطرآ باسب حببال كالمستجدادري تقشه ب ول وشيم وزبال كا کیبا فلک اورمہرجباں تاب کہاں کا ہوگا دل بے تاکسی سوحتہ جال کا

> اب مہر میں اور می*ق میں کیو فرق نہیں ہے* گرتا نہیں اس روسسے کبورتی انہیر ہے

مرزاخود فرمات تنصے کہ پیعصد دہتر کا ہے وہ مرتبہ گوئی میں فوق کے کباہے ، ہم سے ایکے زحلا ناتام رہ کیا ۔

سيردېلي : ۲۱ – ۲۸

ریم اگت سند استر داری مسئلای من کو حباب تنی عن الالقاب امدالتر فال فا آب کم مکان پر آبا انخول نے ایکے بچھے آگرے کے باشندول اور میوں کا ذکرہ فرایا ، فاری کا داون کو کھا با اور میر طالب علی اور میر خرالدین مین اور منور علی شاہ اور مرزا تعتی بیگ کو قال اور دیگر مقال کے طاب اور میر طالب علی اور میر خرالدین میں اور منور علی شاہ اور مرزا تعتی بیگ کو قال اور دیگر مقال کے طابوں کا بھو آگرے میں تقے سندا بلادین کی مافر رہا اور دل میں یہ کہا کہ کیا فدا کی قدرت ہے نزمانہ کہیں جو ہرسے فالی نہیں دہتا دو جارا اللہ کا ل مسب جبہ موجود ہیں در مان میں کیے کیے فاضل اجل ، شاعر ہے بدل اس نتہر میں ہوتے گئے اور اس خلوت کدے میں سوتے گئے ، اب صرف مرزا کادم سے سوفدا قائم دیکے ، اس شہر میں دام کر کھا کے ا

اب ریاض کے اس بیان کے متعلق میض باقی مختفرطور بریوض کی جاتی ہیں:

جی کا باغ اس کانام ملک کا باغ ، بھی ہے ، یہ باغ جہاں آرایکم نے شناسے میں بنوا یا تھا

جو اندنی جوک کے بازار میں گھنڈ گھرکے سلسنے ہے ، مبدمیں میون پل کمیٹی کے دفاتر میاب کی مارتوں

میں آگئے تھے اس لیے لوگ اسے ، کمپنی باغ ، بھی کہتے ہیں ، تعفیل کے لیے و تھیے وا مقات وارالکومت

د بی مار وی بو

ر نیرانگن کی بارہ وری ، مملہ بن ماران میں متدد کھیاں اور حملیاں بیں دامنی طرف کئی سوداگران ، حوبی حسام الدین حدر سیس سے قاسم مان کی کئی کو راست ما تاہے ، بارہ وری نیرانگن بھی سیسی سے بارہ دری البین ردی البین ردی البین ردی گامی نام سے مہور ہے . وا تعات ، ۲۲۰/۲ بن ماران کے لیے دیجھے : ۲۲۰

ریاض کی فارسی وارد دکی غولیس نہایت ممولی ہیں ا دراگر دافتی غالبے سنتایش کیامی ، پوری فولیس سن بھی نس توان کی مہان نوازی اور ان سکے اعلیٰ اخلاق کی بیملی موئی دلیل ہے ۔

يه سيرولمي : ۲۵

# غالب کے ایک معاصر



خواجه عزیزالدین عزیز لکهدوی ۱۹۱۵ ---- ۱۹۱۵

مزا آخر علی اسپے مصرع دعثق نے غاتب میما کردیا میں عثق کو دسنعت سے بدل دیا کرتے کا تصویر میں اسپے مدل دیا کرتے ک شعے د برکات حن مارم روی سکے ساتھ بھی اسیا ہی قصتہ ہوا تھا ، دیکھیے جلوہ خفر ۲۰/۲

مرفیہ کے بیٹین مبرصفیر بلگائی نے بھی درج کیے ہیں لیکن ریاض کو تقدم زمانی ماصل ہے اس سے اس مرفیہ کا ذمانہ تعنیف سنلا کئے یا اس سے پہلے ہوجاتا ہے، وتبرک مرفیہ نکاری اوراس کی فوقیت کا اظہار مہاں بھی موجود ہے ، حیرت ہے کہ وہ اتمنیں کا نام بنیں لینے صفیر کے سامنے اگر وہ دبتر کا نام بنیں لینے بی تواس کے کچھ وجھ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہاں توکسی تا دیل گائبتر منیں مود دبتر کا نام سینے ہیں تواس کے کچھ وجھ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہاں توکسی تا دیل گائبتر منیں کے ایک مرزا کا دیوائ فاری صرف ایک ہی بارسٹ کے ہوا تھا، اس ہے مرزا کا دیوائی فاری صرف ایک ہی بارسٹ کے ہوا تھا، اس ہے مرزا نے ربا فائی ہوگئی

میرطالب علی میرالدین صین ، منورعلی سشاه ، مرزاتق برگ، ۱ ن اصحاب کا اس وقت کچھ سپت نہ علی سکا۔

(4)

کلتیاتِ فارمی طبع ہومیکا ہے اورتمام اصنافِ بخن پرحاوی ہے۔ تلاندہ میں بخترت لکھنوی ، ریاض حسن خال خیال ، مرزا ہا دی رسوا ، قامی خلبل الرحن خلیل بر بلوی ، عارف لکھنوی ا درمرزا کا کلم حسین محشرٰ خاص طور پرتیا بل فکر ہیں۔

کتاب کا بھی علم نہ ہوسکاجس میں بہتحر سے بائی جاتی ہو اودو سے ملی طبع لا ہدر سے الگھ کی استہ امیں مرزا غالب براکیے مفون رسالڈ ادبب اسے نسل کیا جا اس میں یہ تحریر خواجہ عبدالرؤٹ عشرت کے حوالے سے نقل کی گئی ہے جو رہند کرؤ آب بقیا، یا عشرت کی کسی اور کتاب میں ہاری نظر سے نہیں گذری اور کتاب میں ہاری نظر سے نہیں گذری اور کتاب میں ہاری نظر سے نہیں اور خالب اور خالب اور خالب وہ درسالہ ہے جو و نہیں اس بلے اس کے متعلق کچھ کہنے سے قاصر ہوں 'آ تار خالب اور و خالب رسالے کی تام جلدیں موجود نہیں اس بلے اس کے متعلق کچھ کہنے سے قاصر ہوں 'آ تار خالب اور و خالب میں اس ملاقات کا حال درج ہے لیکن جوالہ درج نہیں، اکرام صاحب کے بیاں مختصر اندراج ہے اور خباب تہرکے بیاں مختصر اندراج سے اور خباب تہرکے بیاں مختصر تربیاں خواجہ و برنے کا مکمل بیان درج کیا جا د ہے ۔ گواب اسلام ہوتا کہ و رخباب تہرکے بیاں مختصر تھی جوار دو کے مثلی طبع لا ہور میں حذت کر دی گئی ہے ۔

کلیّات عزیز کے مقدمے میں نواب صدر بار حباک نے بھی مرزا سے اس ملاقات کا بہت مخقر طور بیہ ذکر کیا ہے، وہاں امکی و مسطری الیتی ہیں حوکہیں درج نہیں، راقم لے بیسطری توسین کے اندرمتن میں داخل کردی ہیں۔

نواح عزيز فرمات بين :

ہم نے سسلام کیا ببکن بہرے اس قدر تعے کہ ان کے کان تک آ وازنگی ، آفر کھڑے کھڑے والیں آئے۔ آ وازنگی ، آفر کھڑے کھڑے والیں آئے کا تھے کہ وہ سے کروٹ بدلی اور ہاری فرن

دیجه دیم نے سسلام کیا، بیشکل عاربائی سے انرکر فرش پر بیٹے، ہم کوا بنے باس بھایا، قلم دان اور کا غذرانے رکھ دیا اور کہا جا تھوں سے کسی قدر سوجتا بھی ہے لیکن کا نوں سے باکل سائی نہیں دست با کو بنام دور نام وفٹان بوجیا، ہارے ساتھ جو صاحب کئے تھے ہرجن یہ اکھوں نے تعارف کرانے کی کوشش کی مگر بے سود ہوئی حب ہم نے نام و بنا لکھا تو کہا؛ مجھ سے ملئے اکھوں نے تعارف کرانے کی کوشش کی مگر بے سود ہوئی حب ہم نے نام و بنا لکھا تو کہا؛ مجھ سے ملئے اس می تو آب کا کلام ذبال مبارک سے ہوتے موزی کے بوتو صرور کی دکھیے ہوگے، کچھا نیا کلام بھی سستاؤ، ہم نے کہا ہم تو آب کا کلام ذبال مبارک سندے کی خوض سے ہے تھے، سببت دیرتک انباکلام سندیا ہے، بھرا صرار کھا کہ تم بھی کچھ سنداؤ، کم جم نے یہ مطلع شندیا ؛

مېمھاست داغاز د شکيم ښاي کړن دارم زلنجا کورنتدا زحسرت خواسي کړمن دا رم

ترسین کی عبارت مقدمهٔ کلباتِ عزیزیسے ماخوذ ہے: ه

اب اس بيان مصمتلق بعن قابل ذكر المي بيش كى ماتى مير:

مکان : فاویوریزالدین، مرزاسے ستاہ یس سے تھے اموں نے مزلے کمان کو کیا جا انتقا کہا ہے استان میں تھے اوراس کا کیا حال تھا۔

ایس نہیں کمیس جن سے یہ بینین ہو سے کہ وہ اس وقت کس مکان میں تھے اوراس کا کیا حال تھا۔

سیملوم ہے کہ وہ اوافر سامین یا اواکل سامین یہ بیاسلہ والے میچ محتن فال کی وہی میں بینے بیملوم ہے کہ وہ اس کے بید جولائی سندا فی مک وہ اس میں رہے علام اللہ خال نے جولی فرید فی تومرزاکو یہ خال کرنی بڑی، بی ماران میں کوئی رسینے کے لائن مکان ما مار بیارہ وو اول نے کوئواللہ واللہ میں کہ وہ بین مکان میں کہ وہ بال منتقل ہوگئے دہ اس مکان میں کہ وہ بال منتقل ہوگئے دہ جولائی کہ رہے کہ دہ جولائی کہ سیمنا میں منتقل ہو گئے ہے میں میں مزا کے آبوی دور گزرسے میں اور جم میں اس کا انتقال ہوا اس میں بالا فاتے کے ایک کرے میں وہ رہا کر تہیں کرتے میک بھائے ہوں بیا گذر میں بیا گذر میں بیا گذر میں میں کوؤرامل کی حوبی کے بعد وہ سند کر ایک تیام گاہ تبائے میں بیا گدوست ہے اور جبال کا ذکر میں کرتے میک بیارہ کے ایک کرے میں وہ رہا کر تیا ہے ہوگئے ہیں بیا گدوست ہے اور جبال کو یہ دور کا کہ کا تو یہ دیا ہوگئے ہیں کرتے میک بیا گوئے کے ایک کرے میں وہ رہا کر تیا ہے ہوگاہ تبائے میں بیا گدوست ہے اور جبال کو یہ دور کر میاں بورا ہو ہو میں کوؤرامل کی حوبی کے بعد وہ سند کی تو ہو ہو کہ کہ کہ میاں بورا کہ بیا ہو ہو ہو دور کا کہ کرے کہ اس کی خوبی کے بعد وہ سند کر ایک کوئی کے بعد وہ سند کی ایک کرے میں میا کوئی کے بیارہ کا کہ کر کہ کا کہ کہ کہ میں کر تو کہ کہ کوئی کے بعد وہ سند کی کوئی کے بعد وہ سند کی کر کہ کہ کوئی کے بعد کر ان کی تو کہ کا کہ کہ کہ کوئی کے دور کر کوئی کے دور کوئی کے دور کر کر کوئی کے دور ک

عمر: مزاکی عمر کے متعلق خواجہ کا اندازہ مج نہیں امکن ہے منعف اورام اخ کے ہجم کی وہ ب سے وہ اسی بیابی سال کے ہی معلوم چوتے ہول لیکن اس وقت ان کی اصلی عمر ۱۸ سال مجاب سنین قری ا ور ۱۷ سال مجباب عبیوی نتی .

مبرمصی: دیوان کی روایت و وزسرت خواب ہے ، یونول مرز اکوسنائی گئی تھی ا ور امغیں سنپدیمی کئی متی اس ہے بہاں ہوری غزل وربے کی جاتی ہے۔

زنیاکورشدد درست خواب کدمن دارم بیای دوست دردل آتش وایدکرمن دارم منم برنے تا بد تب وتا ہے کہ من دا دم در اینا کار باہے درد مقعابے کیمن دادم میمارت داغ از دتیک مهتب کیمن دادم نهمیس دابد دا مانست و نے در صام ساتی را دست ایس کاس حریف تشریح مقت بود ورن به تنع کنفته ماقیامت نیم حال خوا به ا

#### غالب کے ایک شاگوہ



سهد فرزند احمد صفهر بلکرامی

بہ کمی مرک مہنر از مشکر خوا ہے کون دارم برول داون جہتے ہیں زامباہے کہ من دارم برما کم سبنجو ہے وتر نا یا ہے کرمن دارم بودان نه کزخواب باشدراصت مردم بببرا دردے دوسے وخطوخال وخیم دارورا عرز از بهنت بحرون صدف برون اوالیشس عرز از بهنت بحرون صدف برون اوالیشس رکاریات عرزی و مطبع ای مکاف وساس ال

ماه معرد ماه کندال کے مراوف ہے اور لغات میں موجود ہے ، مرزا کے تا مل پر حیرت ہے ، یہ نہیں معلوم ہوسکا کہ سند میں کو ن شعر عزریز نے بیش کیا تھا، صاکب کا پیشعر داتم کو بہت و لؤل سے یاد ہے لیکن اس وقت جو مطبوعہ و یوان سرسری طور پر دیکھا نواس میں نہ طا:
مدر نہرار کے سرم جو د ما م مصر کیے جات شود کہ چار نے بچر کند دوستین

دسم)

میرفیرنگرایی رو ۱۲۰۹ - ۱۳۰۰ ماریر کول کا وطن بگرام تھا ،خودان کی ولادت ماریره میں میرفیرنگرای رو ۱۲۰۹ - ۱۳۰۰ می اسپنے خاندان کے ساتھ آر وضلع شاہ اباد ربهار ، میں میونت نیدیر بو کئے تھے .خود لکھتے ہیں :

مولدوسکن، وطن ہے اسے صقیراِ تین جا ماد سرو، آر ہ ، بلگرام ؛

امجی کم عربی تھے کہ شاعری کا شوق بدیا ہوا ، بندرہ برس کے تھے کہ اپنے بچو کھیا سیر تحد مبدی خبر ملگرای کے خبا کرد مبری کے تھے کہ امان علی تحرکے شاگرہ ہوئے ، بیس برس کے تھے کہ امان علی تحرکے شاگرہ ہوئے ، بیس سال کی عربی سال کی عربی مرشید گوئی کا شوق ببدا ہوا اور دہتر کے سامنے زانوے ادب تہ کیا ،سٹ اللہ کے لگ بھگ فاری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس دشتے ہے کہ صاحب عالم مار مبروی ( ۱۱۲۱ - ۱۹۸۸) ان کے نا تھے دہ فالب کے سائے دو دو ڈھائی کے سٹ گرد ہوئے اور سٹ کا بھی میں ایک ابیا نفوں نے بڑی تعفیل سے اور دو کرھائی ماہ کہ کہ ان کے پاس مقیم دہے ، ابنی ملاقات کا حال انفوں نے بڑی تعفیل سے اور دول جیپ انداز میں جاؤہ خفر شک مکرہ اسے ۔

راقم کے علم میں مرزا غالب کے کسی سنتے والے نے اس شرح دبط سے ان سے اپنی ملاقات کا مال منہیں مکھا اس سے بہ بیان مہت زیادہ اسمیت رکھتا ہے ، سے آج سے مہاسال بیلے قائی عبادہ دود فعا سند ما مسال بیلے قائی عبادہ دود فعا سند ما مسال بیلے قائی عبادہ دود فعا سند مال کہ اورو ، میں شائع کیا تقامیکن اب وہاں کے رسائی بھی عام نہیں انھوں نے اس تحریبے کی سند دسالہ ، اردو ، میں شائع کیا تقامیکن اب وہاں کے سال کی عام نہیں انھوں نے اس تحریبے کی

میرستفیرمردم کے بیان میں تبن باتیں مخل نظر معلوم موتی میں:

اب آپ صَفِر بگرای کابیان ملاحظ فحوا میں:

مولَف كادبل جانا اورحضرتِ غالبست شاكردى كاطعت بإنا

سندال جدین بندہ بید فرز نداحمد صفر اپنی دوسری شادی کے داسطے بلگرام گیا، اور لوبرت دی کے اپنے نا ماصب عالم تجاوہ ہیں مارسرہ ضلے اپنہ کی فدمت میں حافر ہوا، دستے ہیں فرغ آباد برط ا وہاں جناب ڈیٹی کلیے بین فال بہادر نآورسے طاقات کا لطف اضایا، جب مار برے بینجا و دنا نافذا کی فدمت سے نیفیاب ہوا، وہاں صفرت غالب کا چرجا اور ان کا ذکر بہت پایا، ناماص سے اور ان سے ایک ربط خاص تھا۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ طاقات کی فریت بر برز آئی، میں نے فوامش کی کہ حضرت خالب کا نیر طف کی فریت بر برز آئی، میں نے فوامش کی کہ حضرت خالب کا نتاگر و ہول ۔ اور ایک عرب فیدع و دوفرل خاری اور دوفول مندی کے مارسرے سے رواند کیا، حفرت خالب کے اس کے آخوی و دن ایک عبد شنوی و ایر کیم بارہ اور جواب میرے خط کا مجمع بھیجا میں نے ایک مخس میر سی کے آخوی دن ایک عبد شنوی و ایر کیم بارہ اور جواب میرے خط کا تکرہ جنے کیا تھا، کہ مقال میں اصلاے کے لیے بیم کم ملکرام آیا اور وہاں کا ذکرہ جنے کیا تھا، کہ مقلے میں اصلاے دے رہیم کر مجمع دیا جب ہیں نے اسے آرے ہیں، حضرت خالب کے اس کے اس میں اصلاے دے کر بیم دیا جب ہیں نے اسے آرے ہیں، حضرت خالب کے اس کے مقلے میں اصلاے دے کر بیم دیا جب ہیں نے اس کے آرے ہیں دیا جب ہیں نے اس کے آرے ہیں دیا تھا، کو میں اصلاے دے کہ بیم دیا جب ہیں نے اس کے آرے ہیں دیا تھا، کو میں اصلاے دے کہ بیم دیا جب ہیں نے اس کے آرے ہیں اصلاے دے کر بیم دیا جب ہیں نے اس کے آرے ہیں اصلاے دے کر بیم دیا جب ہیں نے اس کی بھی دیا تھا، کو کر بیم دیا جب ہیں نے اس کو اس کے اس کو بیم کی مقبلے میں اصلاے دیے کی کہ دیا جب ہیں نے اس کو اس کے اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کے اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کے اس کو اس کے اس کی کی کو اس کے اس کی کو اس کے اس کو اس کے اس کی کی کو اس کے اس کی کو اس کے اس کو اس کی کی کو اس کی کر اس کی کو اس کی کو اس کی کی کو اس کی کو اس کو اس کی کی کو اس کی کو اس کی کر اس کی کی کو اس کی کو اس کی کی کو اس کی کر اس کر اس کی کر اس کی کر اس کی کر اس کی کر اس کر اس کی کر اس کی کر اس کی کر اس کی کر اس کر اس کی کر اس کر اس کی کر اس کر اس کر اس ک

م بیتان خیال کوارد وکرکے اس کی عجمہ انکیب ملیم عظیم المطابع مٹینہ میں تھیوائی اوراس کا استتہار برذریعیہ اوده اخبار شتر ہوا رحضرت غالب نے ایک خطرت اس کی قیمت کے میرے پاس بھی اسمی ایک ایک حلبہ بھے دی اس وقت مصے خطوکتا ہت رہی ، بہاں تک کہ حضرت کے انتیاق نے سین التا میں بے افتیار مجے ایدے سے دہی جلنے کی نخر مکیب کی ا ور بے شان گان مارم پرے بنجا ا ور وہال سے اپنے تحیلے مامول حصنرت نتیاہ عالم کے ساتھ مع حبید ملازموں کے روائہ دہلی ہوا۔ آموں کاموسم تقارنا ناصاحب نے ابینے باغ کے ہم ایک اوکر اسجر کے قرب دومنرار کے مبرے ساتھ کرد ہے، میں علی گڑھ سے و ملی روانہ ہوا، وس بجے ستب کو دہی سہنیا، ستب عمینا بار لال قلعے کے نیچے سبرکی، صبح کو جامع مسحدکو باہرسے د كيت بواللي مادان مبن حضرت غالب كے پاس سنجا حضرت برآ مدے ميں بنتھے كئى بى د ہے تھے -ماموں صاحب بھی حاضر ہوئے، دیجد کرائٹ ٹی ہو گئے، اس کے بید میں سامنے موجود ہوا۔ او جھیا یہ کون مہی ہونن کیا صفیر ماموں صاحب سے کہا میار کھانجہ بولے وراٹھم مطلبیے، برکہ کرروت با كفول كو زمين برمميك كرا شفه اور نغل گير جوئه ، اور برآ مدست اندر آ كربشيم ، گری كے دن تھے. صفر کا نہنیہ تھا،حضرت کا نباس اس دنت بیرتھا یا جامیسے یا ہ بوٹے داردرکس کا کا کلی دارا نیفه شرخ نول کا، برن میں مزرائی، سر کھلا ہوا، رنگ شرخ سفیا استہ بردادھی دوانگل کی، استجیس طبری، فان بھے ، نداب، ولا تی صورت ، باؤل کی انگلیاں سبب کترت نتراب کے موٹی موکرانمبھ کئی عبس ا در بہی سبب تھاکہ الصفے میں دننت ہوتی تھی 'انتھوں میں نورموجود تھا، کان کی ساعت میں کچھل

الغرض اندراکر بھے، بدمزاج بری نے ناماحب کوبہت پر عیا ادر کہا اندی کوئ سبب
ابسا نہیں بہزا جوفظ کی طازمت کروں استے میں نواب صنیا الدین خال بھی تشریف لائے ، حضرت
نے مجھے الن سے طلایا، وہ بھی وجدیہ اوی رئیوں کی وضع پر ستھے ، کرنا پہنے خطط داریا جامہ مریر ٹوئی جریب باقہ میں مداس کے حضرت نے ان سے مدا حال کہا اور فرما یا یدمیری طلقات کو آرے سے
اکے ہیں اس کے بعد کچھ ان سے سرگوشی ہوئی جب وہ اٹھ سے اور دو بیر قریب ہوئی توصفرت اٹھے
اور مجھے ادر میرے مامول کو اپنا تمام مکان دکھایا، سرجیکہ کا نشان دستے جاتے تھے کہ یہ مقام ضلال
کام کے لیے اور میون سلال کام کے داسطے آخر زینے کے پاس آئے، اور جھیت پر چلے ، ہم لوگ

مجی ساتمد تھے، اوپر ماکرد بچھا تو بہت بڑی جیت تھی اوراس کے کونے پرایک کمرہ کلی سے دخ ب جواعف ۔

الطبيف، فرايابي بلامبالف كبيكما بول كرميال أدحى دات مك وحوب ربتى مع يكركر سنیے اور بوسے آپ سمعے ، لیخ گری سکے دن میں وہی کی گری اور تمارنت آ فتاب سے درود اواراس قدر حلتے ہیں کہ آدھی دات تک ان کی گرمی فرد ہوتی ہے ، الغرض پھرکوسٹھے کے نیچے آئے ، اورفرمایا اس مکان کے دکھانے سے میرامطلب بی تھا کہ میرے مکان میں گنجایش مہیں اور آپ مہان عزیز میں . اس سیے دنیا ،الدین خال صاحب کا مکان جو جا مع سحد سکے فریب ہے، آب کے واسطے تجویز ہواہے، گوتھوراسادور ہے گرآرام بہت ملے گا،میں نے وف کی مجھ حنوری ضروری ہے فرایا کمیہ ائی ودر مبیں ہے، یہ کہ کراسنے ایک رنتی کو بلایا اورمیرے ساتھ کیا ۱س مکان میں مہنے ،دہ مکان الت تقاء ایک بڑا میانک برسرسٹرک جس پرا کیے نبکلہ خوش نما نبا ہوا اس کے اندرا مکی خانہ باغ تروما زہ اس كے دبداكيد ايوان عالى سنت ان وش وفزوش سيد آلاسته سجاسيا يا اس كى دينت برحل سرا، دونوں منبلوں میں کمرے، غرض مبہت خوش آب مہوامکان طا، ہم سب چیدادی سیمے اس مکان کے کیا۔ كونے ميں ساھے َ الغرض المجی المجی طرح سے جٹیے ہمی نہتے کہ پانچ نوان جن برخوان ہے سنیں خوش نا پڑے تھے المنیں رفی کے سا ندا کے معلم ہوا کھانا سے اور ایک نوان مین وش نگٹ نوش بوائحی آم تھے، میں نے خیال کیا کہ جب بام اسے ہیں مھرمیرے ساتھ کے آم مھے کے ت بل كب بي الغنض كمانا كمايا سببت مزيداراورخوش كوارتها، فورمه ، قلبه شيرال الماؤه زرده، شيربرنج متنجن كباب براثعا سب كجيدتها بعد كمان كيم وكملت مبيا مورت وام نالك بالکارکھنے، میں ہوری کے آم کھائے ہوئے تھا، ٹری نفرت ہوئی، اپنے ساتھ کے آم کال کر کھائے اس سے کہیں سبتر بایک میرتومیں نے نفف ٹوکراحضرت غالب کی فدمت میں میما، وہال سسے تعوری دیرے بعد ایک رباعی مکھ کرآئی جس کا آخری معرع مجھ مادسے:

بکھاٹا نہ لسے کہ برہرائے ہیں آم ،

ادرسب آم منگایے ،آم کا نتوق حفرت کوبہت تھا ،الغرض شام کومی بھر حا مزفدمت ہوا ،آموں کی بہت تعریف کی ترمیب مغرب میں وردگاہ پرایا ،منے کونین متغیر دسالہ تذکیرانیٹ کالے کرگیا، حفرت نے خود اسے لے کرد تھا اور بے عینک کے دیکیا اور دوچار روز میں تمام رسالہ دیکھ واللہ اور معترت نے خود اسے لے کرد تھا اور جوز کی جوالا ، اور مہت تعریف کی اور اس کی تقریط لکھ کر مجھے دی جواس رسالے کے ساتھ ھی ہے اور عود مہدی میں بھی موجود ہے۔

برروزکی طازمت سے طبیعت مخطوط ہوتی رہی ایک دن قریب دوہ بہرکے بلنگڑی پر لیٹے ہوئے رہی ایک دن قریب دوہ بہرکے بلنگڑی پر لیٹے ہوئے تھے اور میں قریب بٹی کے حاضر تھا ہولے کیول حضرت برن کا بائی بیو گے، میں نے کہااگر کوٹر کا بائی بینا ہونو بلوائیے، مین کر بولے منہ ورد اور آ دبی کو بکا رکر کہا کہ فلال کویس سے بان لے آؤ ، میں نے کہا حضور نے برن کا بائی کہا تھا، فرما یا برن ہی کا ہے، غرض بانی آبا، بیا واقعی سرد تھا ، فرمایا یہ ایک کنوال ہے جس کا بانی ایسا ہوتا ہے۔

ایک دن انگی صاحب نے مجھے یو حیاا ورمند نہب کو اشتفیار کیا میر نے ماموں صاحب کی طرف اثنا رہ کر کے فرمایا منہم اورمیری طرف اشارہ کرے فرمایا، منّا ؛

ا کیب ون مزنیج کا ذکرا گیا فر با نے کے میں نے بھی ایک مرنتیہ شروع کیا تھا بتین بند کہدکہ دیجھا تو واسوخت بہدگیا دہ نبدیہ ہیں جمیر فر بایا واقتی بیت مرزا د تبیر کا ہے، دوسرااس راہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا،

الک ون فرمایا کہ آپ کہتے ہوں گے کہ غالب کچھ ابھی انھی چیزی کھا تا ہوگا اورمیرے کھانے کے لئے معمولی تورمہ بلائ تلبیہ شیرال وغیرہ بھی دتیا ہوگا، آج آپ میرا کھانا دیکھیے ،الغرض گیارہ بجے دن کو آپ کا کھانا الک بینی بیس آیا ،الک دسترخوان بجھا یا گیا ،اس پر ایک عینی کے بیالے میں شور با اور ایک سترخوان بھھا یا گیا ،اس پر ایک عینی کے بیالے میں شور با اور ایک تابنے کی رکابی میں باؤ بھر گوشت کی بوٹمیاں اور ایک تابنے کی رکابی میں باؤ بھر گوشت کی بوٹمیاں اور ایک تابنے کی رکابی میں باؤ بھر گوشت کی بوٹمیاں اور ایک تابنے کی دکابی میں بیارہ ورفیق آ کر بھیتے ،اعفوں تابنے کی دکابی میں دیکھے ، بھرا کی جہی ہے تھوڑا میں میں دیکھے ، بھرا کی جہی ہے تھوڑا

<sup>۔</sup> بہتن نبرببنیہ وہی ہیں جوریاض الدین انجد کے سیرہ بی میں مندرجے میں اور راقم نے اس عنمون کی ایندا میں نقل سمیے ہیں ، اس ہے بہاں خدف کردیے سکئے ۔

طون رکابی میں رکھ دیا، اتنے میں صفرت بنیکڑی سے اتر ہے اور کوسٹر خوان پرآبیٹے بہا وہ وونوا اللہ نفی کا بی گئے ، البتدآ دھ میر کھی کا بی گئے ، البتدآ دھ میر کھی کا بی گئے ، البتدآ دھ میر کھی کے منہ ہوگا، بوراس کے بعد کو صفیکے لے کر سٹور با طاطاکر کھا ہے ، اس پر سے بقتہ کھی اور اور سٹور با بی برا اور کھا ہے ، اور فرما یا بس میرا کھا نا یہی ہے ، سٹنب کو باؤ بھر باوام مقتر نہ کے میں تواکد کھا گئے ، اور فرما یا بس میرا کھا نا یہی ہے ، سٹنب کو باؤ بھر باوام مقتر نہ کے میں تواکد کھا گئے ، اور فرما یا بس میرا کھا نا یہی ہے ، سٹنب کو باؤ بھر باوام مقتر نہ کے میں تواکد کھا گئے ہوں۔

ایک دن نواب صنیا الدین خان نے میری دعوت کی مبہت کلف کا کھانا کھلایا ہمیں ان کھانوں کی تعربی نہیں کرسکتا ، مبہت دیریاک باتیں بواکیں ،

ت ایک دن مولوی صدر الدین صاحب آزردہ کے پاس مجھے لئے کئے۔ ان کے نیف سے مجمی امار بیوا۔

ایک دن نیکھے کے سید میں دس دو ہے وے کرا بینے عوریزوں کی طرح مجھے بھی میں ہیما،
دہ میلا بھی قابل وید تھا، دہلی کامیلا کہا کہنا ہے، ہیں نے دہلی کی سیرخود اختیاری بھی خوب کی
جا مع مبد کو وسکھا، بھال النڈکیا کہنا ہے... بترکا ہے کی زیارت کی خباب امیراور سنین علیہ اسلام
کے دست مبادک کے قرآن ملکھے ہوئے دیکھے، خطکونی میں تھے، چوک کی سیرود کر تا تھا،
بازادول میں بھرتا تھا، مگرد بلی عجب مقام ہے، جہاں کسی کوسی سے کام نہیں، چیزوں کی خوالی کی دور دام بچھ، چوک کی سیرو درکرتا تھا،
کرو، دام بچھ، چیزاو، طام دو، کسی نے کھی نہ پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے دسینے والے موزوام
امان صاحب مترجم بوست قابن خیال میری طاقات کو چند بارات نے بیال کے اور سہت تباک
سے ملے، دومرتبہ متنا ووں میں بھی لے گئے، وہاں کی خوبیں میرے دلیان، خمانہ میں چی ہیں۔
غرض دہی میں دہ کرخوب سیرکی، خوب لطف انعا ہے، آخر دمفان سیوال بی تک آئے۔
عیارت رہیا تھا کہ خطرت غالب کے بیوش وہواس درست رہے خطوک بت جادی رہی، آخر

ست کام معزنطام ان کافارسی اورارود سر پیگرموجود ہے۔ مگردوغزلوں میں سے کچھ لکھتا ہو اکمیہ وضع اول کی دومہ ی وضع نجان کی لئد

ملجة خضر ملياول ص ۲۲۱ . ۲۲۸

مجدے اور حضرت غالب علالر حمتہ سے ایک مرتبہ لکفئوا ور دہلی کی زبان کے بارے میک فتاکو مبوئى اورسبب اس كابه بهواكدان دلول حضرت البين امك رسالے كامسوده اردو زبان كى تحقىق ميس کاتب سے نکعدار ہے تھے، جو میں نے اس کے صاف شدہ اجزا ہاتھ میں لیے بی بیضرت نے دیجو کر فرایا بال اس کود تھیوریہ امکی جیزیں نے ان دنوں بہ فرمائش دائرکٹر صاحب لکھی ہے، اس میں اردوکی مختصر تاریخ ا در کیجه توا عدیتھے ، کوئی پانچ چیر جزو کا رسالہ تھا۔ خیاب نو ائرکٹر صاحب ہے مولقت کے نا ناحفرت صاحب عالم کو بھی خط لکھا تھا کہ زبان اردو کی تاریخ ا در قوا عدمیں کو کی كتاب لكه كريم يجير بييجير ، حيّا ني حضرت نه اس كااتهام ميرسه سيرد كميا تقا مگريس نه كسس كا مسوده درست كريك بيميح ديا تقا ، ميرخداجات كيابوا، اس طرح حضرت غالبَ كويهي لكها عت. ده اسی رسالے کو لکھوارسیے ستھے، الغرض اسی رسالے کو ٹیرسصنے میں کچھ دہلی لکھنؤکی زبان کا ذکرآ کیا، فرایا سیاں اگر مجہ سے ہے حصتے ہو تو زبان کو زبان کرد کھا یا تو لکفنونے اورلکفٹوس ، استح تے ، درمنہ بولنے کو کون مہیں یول لیتا، اس حیس کا جی جا ہے تراش فراش ر در کرے مگرمیے نزد كي وه تراش خراسش كى محكه مى بنين ميور كياب، بال قواعد لكه منيس كيا، قواعد جاننے والا اس کے کلام میں مزاباً با سبے، ہماری ولی سمیتیداس یاست میں سیھیے رہی کہ صنون سے آگے زبا ن ك درستى نه كى اورمضمون ميس بهى عاشقانه كازياده خيال رباء مكربايدرسيد،اس صفون مي دلى کے ارمین کسی کو منہیں سمجھتا ، معینیس کر فرمانے سکے اس زبان پراس کے سواا در ہوتاکیا ، میں نے بھی ایک طرزخاص ایجاد کیا تھا جس میں سرطرے کے مفنون کونشو ونا ہوسکتا تھا ،مگر یارول نے چلنے نہ دیا ، اور سیح پوجیو توبیا ای است کا کلیے ، میال ، جب باتع کا کلام و ہلی میں بہنجا، حبیاتم ہے وتی کے دیوان کا حال سنا ہوگا کہ دتی ہیں آیا تو جیسے نئی چیز بریوگ گریہے بهیه اسی طرح اس سے کلام برگر میسے اس وقت فارسی کی ست عری د ہی میں بہت حمکی تھی سے اردوكى مداخلت نقط بول حيال ميس تحتى اس كوسل نظم مبس جود كيها تو نوخيرا ورفارسي دال سب اس کی تقلید پر طینے لگے، اور مہرا مکیہ نے اسپنے اسپنے معلومات کے مطابق رہ سپری کی ۔ مگروہ فقط زیان کونظم کردنیا تھا بھیلائیں دقت نہوئی بھیجھی جتنے لوگوں نے ادھرتہ ج کی ہر الکید کی نئی طرز ہوگئی منگر تاسنے کے کلام نے دہلی میں اکرسب کوحیان کردیا، اور قاعدے کے

نہا تا ہے وہ مہ دریامیں کٹرے حوروموتی ہے

بینتوق کی تعرف انہاں ہوئی، مجدالیا غرب مُختوق ہے کہ کھوے گھاٹ کپر سے والہ انہا ہے۔ اس طرح شعراب کی اور حینی شعر طریعے ، میں نے عرض کی کر منعور میں سب سے فرمایا مگرانا تو فیال کیا جائے کہ نناع کو مفہون مل جانے اور باند ھے سے کام ہے بخشق وطاقی ان کی بلاجائے ، نہ بیتھی عاشق اور نہ ان کا کو کی حقیقی معتوق ، ان کے خیال کو فلانے الیکی عابت وائی ہے کہ دوسرول کے حالات کواپنے وہم کے زور سے الیا باند ھے میں کہ مؤمون برجاتا ہے۔

اکی حقیقت میں اپنے شعر کی عنی کروں میں جیرے میں ایک دوست کی ملاقات کو سمیا رہا ہے۔ میں ایک دوست کی ملاقات کو سمیا رہا ہے میں ایک میں ایک کی ساتھ سمیا رہا ہے ہوئے ہے واردی الگ کرسیوں پر تھے مجد سے لوگوں نے کہا کھ شعریا رہا ہے ایک شعریا بھی پڑھا۔ شعر میں میں نے بنید شعر رہے من جملوان کے ایک شعریا بھی پڑھا۔

#### کس وقت سے ہم جام ہجیبلی پہسے ہیں اور تعوری سی نخبش کو زیادہ نہیں کہتے

ای شعربر وه دونون تفق جوکرسیول بر بسیمی تعین آب میں کہنے گے، بھی یہ تورات کا باکل واقعہ ہے، جناب بھر ٹر بھیے گا میں نے بھر ٹر بھا، ان توگول نے اس شعر کو لکھ لیا، اورخنیت یہ ہے کہ نمیں شراب بیول اور نہ الیا شراب جام میں شراب جام میں شراب جام میں شراب جام میں بھرکر یہ کہا، فقط وہم و خیال کا یہ کھیل ہے، حضور مطلب اس تقریب سے یہ ہے کہ شاعر کے خیال میں جو کچھ آجا کے اس کو باندہ و نیا جا ہیے کیا غریب حشوق منیں ہوسکتا، ہر ایک کا توق فیال میں جو کچھ آجا کے اس کو باندہ و نیا جا ہے کہا فوق منیں است اس کہ بنز دیک توزشت است کا حال ہے۔ کہا حال ہے۔ اس کا حال ہے۔ می کو سانولا، معشوق من است اس کہ بنز دیک توزشت است کا حال ہے۔

یسن کرون نوت غالب منے اور فرما یا کہ بنتیک البیا ہی ہے . مگرمران میں نے غزل گو متغارکے بیے امکی مندان درست کی ہے، وہ یہ ہے کہ فاری میں رود کی اور فردو ہی ہے کے کرخاقا فی اورسسنائی اور انوری د نغیریم کک ایک گروہ ہے ،ان حضایت کا کلام تعویرے تفاوت سے ایک دخن پر ہے، تھے حضرت سعدی طرز خاص کے موجد ہیں، سن کی وجامی و ملالی يه انتخاص متدوه مي، فغانى الكيب شيوه خاص كا مبداء موا خيالهائے نازك اورمعاني لمبركا، اس شیوے کی تکمیل کی طہوری ونظری وعرفی و نوعی نے سیحان اللّٰہ قالب سخن میں جان ڈرکئی، اس روش کو بعداس کے معاصان طبع نے سلاست کا پرواز دیا، صائب رکایم و سیلم و قدسی و نتفائی اس زمرے میں میں رود کی واسری وفروسی، ینتیوہ سعدی کے وقت میں زک موا اورسعدی کی تخریر نے برسب سہل ممنن ہونے کے رواج نہایا، فغانی کا انداز کھیلا اوراس میں نئے نئے زنگ بیدا ہوتے گئے۔ نواب طرزی نین کھپری، خا قانی اس کے اقران طہوری اس کے اشال مائب اس کے نظائر اب ان میں جس کی لمبیت کو حقامیت کی طوف میلان موكما احبن كونظام عشق مجازى كا زيئه أخرا اورقيقى كا زينه اول كمه سكتے ہيں ان كاكيا ديھيا ا ادر جو مجازی میں پورے نکلے ، وہ بھی قدم بہ قدم تھے ہے ، اوران کے بعد کے درجہ والے سبطیقی میں بیں۔

ز کیب عام اند وربزم سخن مسعت ناچسینسیم ساقی میز پیوست خماچسینسیم ساقی میز پیوست أكرجي شاعران نغز گفت ار دے بابادہ سیفے حریفا ل ورائے شاعری، چیزے دگرمہت متومنکر که دراشعار این قوم وه وچنے کے دکر حصے میں پارسیوں کے آئی ہے ، ہال اردو زبان میں اہل مہدنے و مجیز بائ ہے جیے میرتقی میر: رتھے گا کون تم سے عزیزانی مان کو بنام موسے جانے بھی دوامتحان کو و کھلائے لے جاکے تھے مصر کا بازار خوابال منبرلسكين كوئى والمنبريكال كا قائم: فائم اورتجه سے طلب بوسے کی کیول کرااؤ ہے تونا دال گرا تناہی براموز نبیں تم مرے یاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرالہبیس ہوتا ناتنے کے یہاں کم تر اتش کے بیال بیش تر مینبرنت تر ہیں، مگر محے کوئی ان کاستعراس وقت ما و نبیل میں نے انتاس کیا کہ میں ان لوگول کے شعر عرض کروں ، فرا ما ، ال بڑھو . كداك ذات خداسها ومريامول بهی کتها نبے جلوہ میرے بت کا وہی انکھوں میں مھاکرتے ہیں جن کی زقبار کے مائل میں ہم کرتے رہو جغامی، و فاکر نہ ہوسکے رکھوکسی طرح نوسہ وکار مہریاں! ا سے دہ کرتے کائی ہیں م تنایا عبول امسیب دواری میس یغدس کرحفرت غالب نے فریایا ، ہاں ان میں بعض نست ترہیں ، معیمی سنے بتش کے شعر ٹریسے:

Marfat.com

آئے بھی لوگ جمیع میں انعظمی کھرتے ہو

ومت خریعی بالبس برم بے مرام الکے سے

میں جائی دھوند تا تری محفل میں رہ گیا

متيبوں نے مل رکھانہ ابنی عدر خواہی کا

اس بلاسعال سے انس ویجھیے کیوں کرسنے كيرُه نسكرُ خدا بإلى بيكي كمتنا بول إ ينتعسن كرفر إيا ان مب بمي تعفل .

رد، میرمفیرکی دوسری شادی سیدغلام سبن ندر مگرا می ۱۹ ۱۹ ۱۰ ۱۳۰۱) کے خاندان بیس ہو کی تقی رجلوهٔ خضر ۲/۴۴۷ خود ندر کی نسادی صفیرکضا بدان میں کوانغه صلع آره مهب ایس

مرزا کا لکھا موا د بیاجیہ بھی۔ ہے جو عود ہن ری : ۱۰۱۸ ورارد دیئے تھی : ۲۵۳ میں بھی وجو د ہے صفیرنے نادرسے اپنی ملافات کا ٹرازلج ہے حال لکھا ہے، نہیاں اس کااختیب ر میتی کیا جاتا ہے:

"مجب میں ۱۸ واومیں اپنی شاوی کے لیے ملکام گیا اور وہاں۔ سے برشوقِ زبارت نا نافٹ ماربره روایهٔ مبوا ، رسسته مین فرخ آباد بیرا . نفخ گره دمین جهال حیاوی سرکاری ہے، جباب نادر نے ا مکینٹرنگلہ منوایا تھا'اس میں رہنے تھے، محصے معلوم تھامخصوص ان کی ملاقات کے بیٹے ہیں نے فرخ آبا میں متیام کیا · اورا مکی ہیجے دن کوجناب نادر کی ملاقات کو گیا، دو سے بہنجا باغ میں نبگلہ خوش نما تقا، غلام گردش میں دوحیار کرسسیال بھی تقیس ا دیکرول کے دروازے نب<sub>ا</sub>یکے ہم ا درا کیب عزیز بہارے ساتھ شخصے مبٹیھ سکتے ،حیان شکے کہ کیوں کراطلاع کی جائے ایک اور کے ان کاادهرسے گزرا اس سے کہا گیا کہ ڈبیوٹی صاحب سے جاکراطلاع کہ وکہ ایک صاحب پور سے آپ کی ملاقات کو کے بیں وہ گیا. اور آیا اور کہا کہ بوسے ہیں کہ آپ کون ہیں ۔

الطبیضی و میں نے شاتھاکہ ڈییوٹی صاحب نتاع کے نام سے فورا جلے آتے میں میں

حبوهٔ خضر صلیاول ، ۲۲۰۰ در ذکر مؤن

ن کہاجاکر کہ کہ ایک، شاع آئے ہیں، اس نے جاکر کہا کہ ایک سائل آئے ہیں، جواب طاکلاس وقت جلسبے کل جو کوآئے گا جب مجدسے آکر ہیں جواب کہا گیا ہیں تہا ہت تھے ہوا کہ ڈیپوٹی ماحب کوسناکسیا تھا اور جواب کسیا پایا، بھرس نے پوجھاتم نے کیا کہا تھا اس نے کہا، میں نے کہا ہمت رسائل آئے ہیں۔ میں یہ سن کر منبا اور کہا یہی سبب ہے جو ہو پیوٹی صاحب نے امیاجواب دیاجا کہو شعر غزل کتے ہیں، اور یہ نظرہ میں نے ذوا زورسے کہا، شاید کمرے میں جو با ہرسے نبدتھا کس رسب تھا تھا وہ در دازہ کھلا اور جناب نادر منہائے ہوئے بال ہو جے سائے آئے، اور بوئے، کون حضرت ہیں ؟

میں سامنے گیا در بولامیرانام سبد فرزندا تو تحفق صفی ہے، بلگام ولن ہے، آرہ کن ہے تا بائنہ حضرت ساحب عالم کا تقیق نواسا ہول ا در میر محد کری صاحب کا پر بو تلہ بنتے ہی ہے تا بائنہ نگے باؤل باہر کل آئے اور مجھ سے بنبل گیر ہوکر اندر سے گئے، اندر جاکر در بھاتو کمرہ بہت آراستہ تھا سامنے ایک مہری مگی تھی جس کا پر داز تھیں گوٹے بٹے سے آراستہ جھیت کا بنگھا زگین جبا لوگا، ایک طون مند گی تھے رکھے سے نہیا ، حال پوچھا، میں نے سب کیفیت اپنے آئے کی متجاوز تھی، مندر بر میٹھے اور مجھے بھی سٹھایا، حال پوچھا، میں نے سب کیفیت اپنے آئے کی متاب کی مندرت کرنے گئے کہ معاف کیجے گا، اس نادان نے ساکل کہا اس لیے میں نے صبح بران کی مندرت کرنے کو کہدیا تھا، تجھ سے بوچھا، آپ کس کے تاکر دہیں، میں نے کہا جا بہت کہ کھندی کا فرایا خوا بیا خوا بی میں انتقال کیا، کو ایک نوا بیا ہوت ہوئے ہوئے ہیاں بھی آئے تھے اور میباں سے جاکر داہ میں انتقال کیا، کھیا تھی موجود ہوئے، جید شخرسرد ہوائ میفی میل نوا بیا ہوئے کی اور خوجہا بی موجود ہوئے، جید شخرسرد ہوائ میفی میل نوا ہوئے۔ کہ بازی خوا بی موجود ہوئے، جید شخرسرد ہوائ میفی میل نواز میں نادر نے اپنی بیاض کا لی اور اپنی خوا بی طیال جے سب نے مہت تولیف کی اور خوجہا ب نادر نے اپنی بیاض کا لی اور اپنی خوا بی بی خوا بی خوا بی بی می ہوئے کہ با ایک بی میاب کا لی اور اپنی خوا بی بی خوا بی بی خوا بی بی موجود ہوئے بی بیاض کا لی اور اپنی خوا بی بی خوا بی بی می ہوئے۔ کی بی بیاض کا لی اور اپنی خوا بی بی خوا بی بیا ہوئی کیا ہوئی کی اور خود بیاب نادر نے اپنی بیاض کا لی اور اپنی خوا بی بیا ہوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا گوئی کوئی

، س، صفیروغالب کی خطاد کتا بت کے لیے دیجیاجائے راقم کامعنون: م غالب کے خطوط بانام غیر

ع المحفرة ١٠/٠٢٠

بگرامی، مطبوعہ کارکے شاہ عالم بھی غالب کے شاگردستھے۔ ان کے نام اردوسنے منٹی میں غالب کے دوخط بھی موجود میں ، دوان فارسی واردو صبیب کنج میں موجود ہے اور راقم کی نظرسسے گزرجی کا سیے .
گزرجی کا ہے۔

ری ایموں کی تعداد میں صغیر سے بھول ہوئی ہے ، ایک ٹوکرے میں ر ٹوکرا بھی ای جواریرے سے دباق کک بہا سانی آجائے ، جھوٹے جھی و د ہزار آم نہیں ، سکتے اور غالب تو آم کے سنبدائی سے دباق کا بر سے صغیر ہے اور غالب تو آم کے سنبدائی سے اور مار سرو کے آموں کی دعوت ، تعفیں برسول سے دی جاری تھی ، اس لیے ظاہر ہے صغیر ہنا ، میں ایک ہول کر سے میں کبول کر سے آم لائے ہول سے دو مزار کی تعداد میں ایک ٹوکرے میں کبول کر سے میں کبول کر سے ہیں کہوں کر سے ہیں کبول کر سے میں کبول کر سے ہیں کبول کر سے میں کبول کر ہیں ۔

رد) صفین مرزا غالب کی نقل ساعت پر زیاده زور نهبی ویتے انکھے ہیں بکان کی ساعت میں کچھ معلی آمیا تھا ، اس سے دوسال سبلے خواج عزیزالدین ان سے ملئے آئے تھے ان کے بیان سے معلی آمیا تھا ، اس سے دوسال سبلے خواج عزیزالدین ان سے ملئے آئے تھے ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سننا ان کے لیے بالکل ممکن زتھا ، لکھ کر باتیں بوتی مقیں ، ان دونوں کے بیانات میں براتفاد ہے۔

ر، منبر غالب کے ان فبت کا نام نہیں بناتے جو غالب کے ساتھ تھے اور جو نواب ضباً الدین رختال کے مکان میں صفیر اور ان کے ساتھ بول کے لیے کھانا تواکرا کے تھے۔ با ظاہر معلوم ہو اسب کہ مزاکے ساتھ منان سے مطاب میں صفیر اور ان کے ساتھ بول کے لیے کھانا تواکرا کے تھے۔ با ظاہر میں میں میں میں استحق کی اطلاع نہیں ہے مرزا کے ساتھ متعل طور بریر رہتے تھے ، ان کے طازمول کے علاوہ تمہیں کسی اور تحق کی اطلاع نہیں ہے

ا بت جولائی اه واج

جس کا تیام ان کے ساتھ ہو نصفیر نے تبایا کہ ان کے ساتھ بانج آدمی اور کون تھے، شاہ عالم کا تو رکرآیا ہے ، بقید جارکون تھے۔

رم، صفیرکے بیان سے منرشع مجرا ہے کوان کارس لا ندکیرو تا بیٹ فالب نے ان کے سلمے دوجار دنوں میں دیجہ ڈالا اس کی تقیم کی اور کھرتھ رنظ لکھ کردے دی اک ورسری عجر مجری تقریب یہی بات لکھی ہے ، اسران فی صفیر جو اندیث و ذرکیر کے باب میں ہے ، صفرت نے کئی روزوں می خودا بنی ایمی سے ، اسران فی صفیر جو اندیث و ذرکیر کے باب میں ہے ، صفرت نے کئی روزوں می خودا بنی ایمی سے طاحظ فر ایا اور جا بہ جا اصلاے دی ۔ اوراس کی تقریباً لکھی کے

لیکن غالب کے اکی غیرطبوء خط سے جے رافع نے دریافت کیا ہے ، اس کے ظاف تا بت موات کیا ہے ، اس کے ظاف تا بت مہوا کی ماریس میں انہا کی ماریس میں انہا کی ماریس میں انہا کی ماریس میں انہا کی ماریس کو لکھے ہیں انہا کی ماریس وی کو لکھے ہیں انہا کی کھی کے انہا کی کا کھی کی کھیا کی کا کھی کے انہا کی کھی کے انہا کی کھی کے انہا کی کھی کے انہا کی کھی کی کھی کے انہا کی کھی کی کھی کے انہا کے انہا کے انہا کے انہا کے انہا کی کھی کے انہا کی کھی کی کھی کے انہا کی کھی کی کھی کھی کے انہا کی کھی کے انہا کی کھی کے انہا کی کھی کی کھی کے انہا کی کے انہا کی کھی کے کہ کے انہا کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ ک

رويات كاعظيم بادكوروانه مونامعلوم جوامكريه ندمعلوم مواكد كخت ممكر و نوركبهمولوى مستيد فرنداهم كوده ديباج لسبنيدا يا يانبيس ، بات رعشد دار المحين صغيف البهر مواس مسلوب بين يو تقد مختصر من كل الوجره وبال غالب منلوب بين يو

ظاہرا مفیر ملگرای کی جس کتاب کے دیا ہے کا عظیم آباد روانہ ہونے کا ذکرہے اس سے مراد

منین صفیر ہی ہے اس بے کہ صفیر کی کسی اور کتا ب پر غالب کا دیباجہ بانفر لیا موجود تہیں .
صفیر نے دیباجے عظیم آباد کے بجائے ارم و اس بے مجیجا ہوگا کہ بیستبدا حمص بلگرای کی
فرائش سے غالب نے نکھا تھا وہ جا ہے ہوں گے احمص اور صاحب عالم وغیرہ و تھے لیں مجمع الم عظیم علیم وغیرہ و تھے لیں کھیا تھا۔
شینہ کے مطبع میں جائے۔

رو، میرمفیرکے ماموں شاہ عالم ماریم وی سنی المذہب تعے اورمیر فیزنشیں اسی لیے کسی کے استعادی میں سے میں استعادی میں سے میں استعادی کی طرف دیجہ کر کہا منعم ربیان لوگوں میں سے میں اورمیرصفیر کی طرف اشارہ کرکے کہا منا ، دیم لوگول میں سے میں ،

ا جود خضر ۲۲۲/۲

سے ملی گڑھ سیکن نالب تمبرہ ، ۹ نوادر غالب

رن مرتبے کے ذکر میں اگر غالب انیس کا ذکر یہ کرے صرف دہیر کا ذکر کرتے ہیں توجائے بہت نوجائے بہت نہیں مرتبے کے در میں اگر غالب انیس کا دکر یہ کے مرتبے کے در مربی اگر غالب کے بھی مرتبے کے دکر میں صرف وہ برکا نام کیتے ہیں ، کیا دائتی اسیا تو نہیں ہے کہ مرزا دبیر کو انیس کید برجہا فضیلت دیتے ہوں کہ موخالذ کر کے دکر کو بھی ضروری نہیں سمجھے ہوں۔

راد) مرزاغالب کی غذاکا بیان صفیر کی غلط فہی پرمبنی ہے ، اوسط درسے کے تندرست آونی بھی سے دوسیر گھی اٹھا کر لی نہیں جاتے ، ج جائے کہ غالب برابی صنعف والمنحلال ، وہ ، آب گوشت ، ہوگا جس کی طرف غالب نے اسپے خطوں میں اور حاتی نے بادگا رغالب اشارہ کیا ہے ، آب گوشت کے روغن کو جو بیا ہے کہ صفح بر مقااسے وہ گھی ہم ہے گئے اور یہ لکھ ویا کہ آوھا بیالہ گھی کا بی سطح بر مقااسے وہ گھی ہم ہے گئے اور یہ لکھ ویا کہ آوھا بیالہ گھی کا بی سطح

ریں نرجمینبررختال کے لیے ملاخطہ ہو، طبوہ خضر الر۲۲۸

رمان اکبرت ہ تانی کے منجلے لڑکے مرزا جہا گئیرا کی مقدمہ میں ماخوذ تھے، یا دت ہ بگیم نے منت مانی کہ وہ چھوٹ کرائیں تو خواجہ نجتیار کا کی کہ مزار بر جادر اور محدور ن کی مسبری حرِّ حاوُں گی کامیا نی کے بعد یہ تقریب بڑے دھوم دھام سے منائی گئی ، قطب میں کئی دن تک میلا رہا ، نجول والوں نے جو بہری بنائی تواس میں خوب صور تی کے بیدا کیے نیکھا بھی لڑکا دیا، ظفر ولی عہد نے انبیکھا ، کہہ کر گریا نیا گی دیا تا کہ میلا رہا ، طفر ولی عہد نے انبیکھا ، کہہ کر گن ان کا

يه بنا اس ستبه اكبركي برولت بي كها

بادشاہ کومیلا مہبت سیندایا، دتی والوں سے پرچھاکہ اگر ہرسال مہادوں کے شرع میں یہ میلا مہواکہ ہے توکسیا ہو مسلمان درگاہ بر نیکھاچڑ ھائیں منہدو جوگ مایا جی پرچڑھائیں۔ دلی دالے داخی ہوئے، اور بھول والوں کی سبر کی بنیاد ٹرگئی، است بھول دالوں کی سبر کہ یہ یہ یا نیکھ کا میلا، بات ایک ہی ہے، تقفیل کے لیے دیجھے مفامین فرحت مقد دوم ۔ می ہ مرزا غالب ایک خط میں خواجہ بے خرکو مکھتے ہیں: اس شہر میں ایک میلہ ہوتا ہے، بھول والوں، کا کہلا تا ہے، معادول کے مہینے میں ہواکہ تا ہے، امرائے شہرسے سے کرا بل حرفہ کی قطب

جاتے ہیں، ووتین ہفتے تک وہیں رہتے ہیں بسلان ومنبود وولوں فرقے کی شہر میں دوکانیں مبلا طری رہتی ہیں ، مبھائی صنیاءالدین خال اور سنت ہاب الدین خال اور میرے وولوں لڑ کے سب قطب کئے ہوئے ہیں ، اب ویوان خانہ میں ایک میں مہول اور ایک واروغداور ایک بیار خدمت گار اود و مسطی : ۱۱۲ -

مفیر کا بیان کہ نیکھے کے میلے کے لیے مزانے انفیں وئل دو ہے وسے کرعزیزوں کی طرح کی برجیجا، محل نظر ہے۔ اس عہد میں روبیہ کی نتیت بہت زیادہ تھی، بہاور شاہ جو شبنشاہ مہند سے وہ تولسینے اشاو، فوق کو ابتدا میں جارر وبیہ ما ہوار دیا کرتے تھے۔

ریما) جامع سے دکے تبر کا ت اور اس کی ففیل کے لیے، واقعاتِ دار کیکومت والی اب بھی ہیں ،

ا تزاعا، نارسی میں مزاکی ایک تعنیف کات ورتعات غالب ضرور موجود ہے جے میجر نار کے پاس بھیجاگیا تھا، اس نے ماکس میں بُرسا نے کے ہے ، ، ہ نسخے اس کے مبلن ساتی میں اس کے بار کے باس بھیجاگیا تھا، اس نے ماکس میں منشی پیایسے لال و لموی میہت رہے تھے، اس کے امتہام میں منشی پیایسے لال و لموی میہت رہے تھے، اس نایاب کتا ہے کا ایک نندہ خبا ہے۔ میں فائل مکھنوی کے پاس موجود ہے او اِنفوں نے شاتیت فراک ہی کہ ایک تعلیم میں منایت فراک ہے۔

مدم نعایف خط مجد کو آیا، کچدار دو زبان کے طہور کا حال پیچھا تھا، اس کا جواب لکھ تھیا، نظم ونہ ز اردوطلب کی تھی مجموعہ نظم نصح دیا، نہ کے باب میں نفحا را نام ہنیں لکھا بھریہ لکھا کہ مطبع الما اومی ودمجموعہ مھایا جاتا ہے بعدا نطباع وحصول اطلاع وہاں سے منگا کر بھیج دول گا۔

الميمين اس وتت موا رُكٹرنتيات مالک، غربي وشالی منهد تھے، وہ ایک تذکرة ستوامِرِ كزيا بيائية تنفيح جس ميں تاريخ إدب اردوكى بھى آجاتى انفول نے غالب اور صاحب عالم مائيركِ إ كواس سلسلے ميں خطوط سكھے تھے اور اوروں كو بھی ضرور سلھے ہول کے، غالب نے اس كا جوب لكه بعيا قابل غورامرييه ب كه غالب كسى كتاب كى تقيف كا ذكر منہيں كرتے، روخط مجھ كورا يا... اس کا جراب مکھ بھیجا؛ سے صاف معلیم موتا ہے کہ کس اس کے جواب میں ایب خط مکھ دیا مکن ہے وہ خط کچھ طویل ہو، لیکن پوری کتاب لکھی ہو یہ قرین قیاس نہیں ، مجوعهُ نظم سے مراد دلون غالب جس کے کئی البرینن اس و فنت مک نکل کیے تھے، مجوعهٔ ننزیعیٰعود منہدی حس کی تربت ر اشاعت كاكام خواصه غلام غوت كررب يحتص يبمجوعه طبع مجتباني مبرخصت حيب كرتيائع بهوا بیکن مرزا، ایزامیں یہی سیمضے رہے کہ اس کی طباعت کا کام الدا یاد ہی میں ہوریا ہے جہال غلام غوت مقيم تنصے صفير كايہ بيان تھى مجے سہيں كہ ڈائركٹرنے صاحب عالم كوا زبان اردوكی مارىخ اور تواعد من كوئى كتاب لكعدكر بيعين كوكها نفا بمبن كااصل خطاحن مارسم وى مردم كاخلاف کے بیال میں نے و بھیا ہے اس میں کہیں اس کا ذکر تہیں اس خط سے بعن اور امور بردوی بی ہے اور قیاس غالب ہے کہ مرزا غالب کو بھی اسی خط کی نقل بھبی گئی ہوگی اس بیے بھال بوراخط درج كباجاتا ہے۔

که عود مین و ما مین اول عالب کاس خط کے جواب ہیں مین جوخطائیس لکھا تھا اس کی مند رجہ ذیل سطری قابل ذکر دیں بہت متن متازعلی خال صاحب کو میں نے کل لکھا کہ آپ ایک عرض مباب کیسن صاحب بہا و رک مصنور میں بہتے ویں اور اس میں یہ لکھیں کہ حضرت غالب نے آپ کو جس نجر عذیث کا ذکر لکھا ہے اسے میں مرتب کرتا موں عقریب جھینیا شروع ہوگا کچھ طبریں مدرسوں کے لیے آپ بھی خرمدین توآپ کی اس اعات سے کا ب جلد میں عقریب جھینیا شروع ہوگا کچھ طبریں مدرسوں کے لیے آپ بھی خرمدین توآپ کی اس اعات سے کا ب جلد حسب جا کے گی اس سے مہتر دور کوئی طرفی صاحب مک فکر منبیانے کا میری دائے میں مزایا یا

عنابت فوائد ووستتال سيرصاحب عالم معانى وادمارم و زادعاتكم ۔ مداظهارشوق ومراسم عونیہ کے واضح رائے عبن برائے ہو، جوں کہ اکٹراوما ف جمیار محامد نبیدای درباب دانفیت تاریخ دربان دانی دویگرنفائل و کال کے گوش زوای مانب کے موسے اس سیرات کوبرام دوستهانه اس امرکی تکلیف دی جاتی سبے که اگراتپ کوحال مفعل ایجاد زبان ادود سدم سوتواس کی کیفیت مجھے تحریر کرکے مجھے منون میجیے اوراس تحقیقات سے وہ در ما ونت حال زبان مسطود مطلوب ہے کہ جسسے حال زمانہ انبلائے اجرائے اردو اور نیزتفری اس امرکی کس عبدسے زبان مذکور داخل نوشت وخوا نداہل مند موتی بعلوم موجا کے، اورکن کن استادول نے زبان ندكور ميس ابتدامتندو تن يانتركه مضامين ملكف نتروع كيدا دركتن محاولات قدميراب تبديل موسيكف ادراس تبدي سيعاس زبان ميس كيستنسك ورتكى آئي يكسى طرح كانفس بسيدا ہوا،اگر کلام ان اساتذہ تدمیم کے یادموں یا کسی تذکرے میں آپ کی نظرے گذرے میں توبطور منسق منونه اذخروارے، سلک مخربیہ فرما کرمینون کریں اور جو کوئی مماب حاوی ان امور کی مل سکے اس كويطور رعايت بإبيتيت حبيا تماسب بوعنايت فزائن عجهاميت موحب احسان مندى موكا ورجوب كه جس كتاب كا اين جانب كود تعدد اليف سب ا درجس كى امداد كے ليے آب كو كليف وى كئى سب اس میں حال شعرا دینے و کا بقید نام وسکن وزمانہ لکھاجاسے گا آپ جوکیفیت ان اسستادوں كى تحرر فرايش تواس ميس امور صدر كاضرور لحاظ رسى. فقط

،،، استخے کے بلیے ہیں وہ خط بھی قابل مطالعہ ہے جوانعوں نے عبدالنفورن آخ کو ککھاتھا؛ ہم نقر لوگ، علان کلتہ الحق ہیں ہے ہاک وگستانے ہیں ہے کہ طرز جدید کے موجد اور برائے نا ہواردا ہوں کے استنے تھے۔ آب ان سے بڑھ کر برصیغۂ مبالغہ ہے مبالغہ لمرائح ہیں ہوائے دور برائے تا ہواردا ہوں کے استنے تھے۔ آب ان سے بڑھ کر برصیغۂ مبالغہ ہے مبالغہ لمرائح ہیں اور برادود زبان ہوسرائے ازشی قلم دومنہ دوستان ہوائے

د عود منهدی: ٥١١ خطوط غالب: ١١٦ بعي د تحيامات.

الله المركا شعر داوان مي يول بيد:

کمسی کا ہم نے یہ عالم بنیں دیکھانہانے میں نہاتا ہے وہ کل 'کونٹر میں کٹیرے حور دھوتی ہے رویوان ہے مطبوعہ مصطفائی لکھنو سشٹ السمس ۲۵۳) ہیاں 'مهٔ کی حکیر 'گل، اور' دریا'کی جسکہ کونٹر، سے۔

ر 19) برجرت میں ڈال دینے والی یات ہے کہ فارسی نناعری کے مخلف طرزوں کے متعلق مصفیر نے جو کید غالب کی زیان سے سنایا سبے وہ ب<sub>و</sub>ری عبارت چود هری عبدالنفورسروَرکے نام کے ابک خط بس موج وسب نبدلل سطرس صفیر سے خدف کروی ہیں۔ یہ اس سیے صروری محص کراس سے بورسے خط كالبس منظرواضع مبوحاتا سبع وميراتياس سبراس كالمقتفى سب كه ببروم نتدحفرت صاحب عالم مجدست تزردہ میں اور وجراس می بہتے کہ میں نے متازواختر کی شاعری کونائق کہا تھے اسس رفعہ میں ایکی منیرا*ن عرض کرتا ہول حضرت صاحب ان صاحوں کے کلام بعنی سنہ دی*ں کے اشعار کو قلتیل ٔ واقف سیے لے کریے وک ، ناصر علی کاب اس میزان میں تولیں ، میزان بیر ہے کہ رو د کی و فردوسی ہے کے رخاقانی و تنائی . . . . ایج سیمال سے آخر تک کی عبارت دونوں میں منترک ہے، منا*ل میں جواستار درج کیے ہیں وہ نبی ہیں جوخط میں ہیں جو*استاریا رہب*یں ہیں وہ ہی*اں بھی فا*روش ہیں۔ راقم کی داکے میں اس کے علاوہ اور کو*ئی توجیہ سبھھ میں نہیں آتی کہ حلوہ خضر کی اس عبارت کے سلکھتے وقت غالب کااصل خطرمار نہرہ والا موہود ہو گا ساری عبارت وہیں سے نقل کی اس وقت الفيس اس كاخيال نه موكاكه بيخط غالب كے محبوع يُظود ميں شائع موجكا بيے یا شاکع ہوسکتاہیے، انھوں نے سوچا ہوگاکہ مارسرہ آکایں خط کوکون و سکھے گا پیزط عود نبری اورار د<del>وس</del>ے متى دونول مى موجود سېمىشىنى ياشىخنانى لكەپچاتقا كەطوۇ خفركى (كىسىمبارىت پرنظرىزى) :

رحن دنول میں حضرت غالب کی لازمت کوماً دیہ و ہوکرہ ہی گیاتھا دہ اُلٹنا مرتنگ ہے۔ نئے منیائیہ اس وہ کونت کی گیاتھا دہ اُلٹنا مرتنگ ہے۔ نئے منیائیہ اس وہ کا بہت کی مگرمیرے نام کے خطوط بی سکہ لیوں کے میرے باس کے میرے باس کے میرے باس کر میں ایسے سا قد لایا تھا۔ اب تو وہ کتاب حیب کئی مگرمیرے نام کے خطوط بی سکہ لیاں کے میرے باس کر میں نتال ہونے سے رہ گئے مگرا کی تقریفی رسال رشی سے میں نتال مونے سے رہ گئے مگرا کی تقریفی رسال رشی سے میں نتارود کی افتاء الله تذکر و نتراردومیں کی جائے گی

[ ارجن سعه وارد ]

# غالب كى خالى ئى زندگى كى ايك مجلك

واندنی چکسے مرکز بی مارول کے اندر کچھ دور آک بیلے جائے تو تمسی دوافا نہ کی محارت اور بحیم محد تسریف خال کا میں کہا ہوں کے ماری کے ماری کی برانی عارتیں کچھ برانی عارتیں کچھ میں خرات کے میں خران اصلے برد است سنورت کچھ برانی حال انداز کے باس بڑاہے ، اور ہمبنے بڑا رہا ہے۔ گل کے دولوں ایسے کو طوف کی عارتیں زیادہ تر تھوٹی ایٹ کی برانی عارتیں ہیں میں جس خاص بات کو آب ایک ہمری طوف کی عارتیں زیادہ تر تھوٹی ایٹ کی برانی عارتیں ہیں میں جس خاص بات کو آب ایک ہمری فاص بات کو آب ایک ہم برانی کو ترب نے دور سے دور اور فاصلے میں ہو گئی کہا تی ہو اور انجاز ہوں سے دور سے میں ہو رہے۔ گل کے اس نام کے بچھے ایک کہانی ہے جو سن و عالم بادنتاہ کے میں تہذورے ہوتی ہوتی ہوتی ہوئی۔ مذورے ہوتی ہوئی ہمائی ہمائی تھائی ہمائی ہمائی

عصر میں منروراً فی میلے قاسم مان کے اتبال کاستهارہ جیکا خودگی کا نام اس کا شا برسے کرمیاہ و ثردت کے محاط سے فاسم جان اسینے بھایوں کے سرّباج ستھے۔ لیکن انبیوی صدی کے شروع مسیس تقديرا كمي بار تعيرسسكونى اوراس مرتب عارف جان كا بعثيا لوباد و اور فيروز بورهمركه كى رباست پر شمکن نظرت<sub>ا با</sub>. تاسم جان اور عارف جان کی اولا داب بھی اس گلی کی حیلیوں اور کیل سرا دک می<sup>ن وجود</sup> ہے بیکن ہارے میاں کھرے ہونے اوراس عام رہ گزر پرانکوں کا فرش بھیا نے کی وجربیہ نہیں ہے کہ برانے شرفا کی اولاد مہاں آباد ہے یا بجائے خوداس گلی کی برانی داست مان سے مہر عثیر مو ول جیسی ہے۔ ایک اور شعش الیں سبے جو لوگول کو دور دور سسے تھنچ کر بیاں لاتی رہے گی اسس

كتنش كو جارح نول كا اكب لفظ بيان كرد تياست ادروه لفظ سے : غالبَ

کی قاہم جان کے ہے جے کے ساتھ غالب کی زندگی کوکسی تکسی پہلوسے کسی زکسی منزل میں بتعلق را ہے نیالی کا اصل وطن آگرہ نھا لیکن انبدائے سے بیاب ہی میں وہ آگر ہے کو حیورکر مہنیں کے سیے ولی ارسیمے ستھے اس تبارلی وطن کے بعددہ بین برس کک ولی میں رہے اس تام مدت کا مبتیتر حصّه انفول سنے گلی فاسم جان ہی سے کسی نرکسی سکان میں گزارا اور اگر کہمی شھور سے عیصے کے بیے با ہر کلنا بھی ٹرا نواسی محور کے گرد چکر کھا تے رہے ، لیکن غالب کی ذات سے طلخ نظر اس تعلق کاسل انود غالب کے خاندان مک بہنجہا ہے اسی گلی میں نیا بدغالب کی پدائش سے بھی سہلے، غالب کے چیا کا عقد عارف جان کی مبٹی سے مہوا تھا، دس بندرہ برس مدرحب غالب خودبالک دولھابنے موسے عارف جان کی یوتی امراؤ بنگم کو بیا ہے آئے توا بنی ہڑت بہب تاسم جان کی گلی میں لاسکے تھے اور تھے تقریبا ساتھ سال مبدحب بورسطے شاعر کا حبازہ اٹھا تواسی گلی کی ا مکیب موبورهی سے دوست اور شاگر دا درعز بزمین کو کندها دیتے ہوئے، جامع مسجدا در دلی <sub>در</sub> دار کی راه سے ، درگاہ حضرت نظام الدین کو روانہ ہوسکے . اس ون اسی گل کے ایک مکان میں سنتر برس کی امکی بڑھیا ماتم میں حصکے ہوئے سرریا کی سفید دو پٹیہ اوٹرسے بنی اس بیو کی کے عم میں استومباری تقی حس کی میاد کو سال بعر بعد مرحوم سؤیر کی بینی بری کے دن موت کے اقعول ختم ہونا تھا۔ سامنے کے سرے برحبال ملی ختم مونے سے پہلے باش ہاتھ کو گھوتی ہے ایک ٹری محاب نظراری ہے اگراس محاب سے گزر کرا نڈرسطیے جائیں نوجید یانی عارتیں ملتی ہیں جن میں۔سے

#### Martat.com

ا کمی عارف جان کے بیٹے نواب احد مخش خال والی لوبارو کی حو ملی ہے۔ روابت کہتی ہے کہ مہی وں م کے خسر زاالہی نخش خال معردت کا بھی مسکن تھی ،اگراس روایت کو درست مان لیا جائے ، تواس كامطلب يه ہے كه غالب اٹھارہ ميں برس كى عمريں حب ہمينتہ كے ليے وتى بيلے كئے ، قريب پاپ حیدسال تک اس مکان میں رہے۔ عجیب اتفاق سبے کہ غالب کی زندگی سکے حیداً خری سال ایک ا سے مکان میں بسر پوئے جو گئی کے اس دوسرے سرے پرسے جدتھر ہم سبحدا در دواخانے کے رمیان کھرے ہیں۔ دلی میں ان کے بہلے مکان اور آخری مکان کی یہ باہمی تنبت معنی خیز ہے ، کلی کے پرلے سرے سے جل کراس سرے مک آسیے ڈگو باآپ نے فاکب کے مشباب سے لے کر وفات کے کام منزلیں کھے کرلیں۔ ولی بیں ان کی زندگی نوہارہ والول کی عظیمالت ن حولی سے ننروع ہوئی اوراس کھنڈرمیں ختم ہوئی جس کی زبارت کے لیے ہم آب گلی کے اس مرے پر کھرے ہیں. کی میں جنے تندم سطیے تومسی کے سیمیے را دراس سے ملی ہوئی ، ایک دواخلنے کی نئی عمارت کو تھیڈرکر نہیں ایک ٹری ڈویڑھی نظراً تی ہے۔ انہرجاکر دیجھیے نو مخصرسانمن گرتی ہو کی عارت کے مليے سے محرکھ کرکھ اور مختصر ہوگیا ہے محن محکے منترق کی طرف دد بوسسے مرسے کمرے جو غالبالیتیت مسجد کا سہال ہے ہوئے میں ابھی کک اپنی شخت جانی کے انلہار کے لیے کھڑے میں ریاد اور می میمن ا ، دریبی دو کمرے خالب کی آخری فرودگاہ کی بادگاری ہیں ۔ وہ بالافانہ جو ،خودان کے معول 'ان ک استھنے مٹینے سونے جائے جینے مرنے کامل تھااب باتی تہیں رہا۔ ملکھیرت ہوتی ہے کہ انیٹوں کا یہ ڈھیرات کک کھڑاکس طرح رہا۔ گلی کے دوسری طرف نالب کے دلیان خلنے کے نعر نیا سلسنے نېدوسستانى دوافلى<u>نەسىم</u>تىسل غالىپ كا زنان خان نغا. بىياب بېدوسستانى دواخلىكا كارخا دواسا زی ہے بیکن اس کا طبداب آنیا برل چکاسے کہ اگر بیجم غالب مجسی طرح میہاں پہنچ سکیں تو النفيرا بين كمفركوب النفي مين فاهى دست موس مو

نات ون کا بنیة معد دیوان فانے میں گزارتے تھے۔ حب مک بڑھلیے کے صنعف اور اماض نے علیہ نہ پالیا ، ان کامعول یہ تھا کہ بنی نا نستے کے بعدا ہے بالافانے کے دا الان میں دوتوں کو خط سکھے بنید جاتے ، خط لکھ کر اور پیفا فہ رکھ دیتے اور داروغہ کلو نبرکر کے مکٹ مگاہ تھے ہے در داروغہ کلو نبرکر کے مکٹ مگاہ تھے میں در پیمرکو تھے کہانی کی کوئی کا ب لے لیتے یا چوسرا ور شطرنج سے جی مہاتے کہیں عارف جان یا قام ما جا

والوں میں۔ سے کوئی لوکا گل میں سے آتا ہوا دکھائی رتیا تو اسے آواز دے کراوبر بلا لیتے تعوری دیرای سے منہی ناق کی باتیں کرکے کھوا بنامگرزیا وہ اس کا دل نوش کرنے گرمیوں میں دو میرکو بالعموم سوجائے تھے سہ بیرکوا شفتے تو ملافالوں کاسلسلہ نشروع ہوتا بیلافالی زبادہ تراس و بورھی میں ہوننی جس کاذکر ہم نے ابھی کیا ہے اسی و بورھی میں مونڈ سطے یرے رہتے تھے. نمالب بالانعانے سے نیچے اترتے. دوست اور شاگردا ہے اپنے وہت ا در سہوںت کے ساتھ جمع ہوتے اور مہیں منتقے ناآب ایک ٹرے حوٹسے مونڈ ھے ہے۔ جولال کھارو ہے سے مندھا ہوا تھا ٹانگیں سیٹے ہوئے بیٹیاکرتے جبلیں ایکے ٹری رہیں ذرادا أي ما تعركى طرف حقه مهوتا . غالب اس عمر مين اونجا سننے لگے تھے حب كوئى تنفس بات كرتا توسننے كے ليے كان اس طرف كو جيكا دياكرتے تھے ملنے والے اگر كہب قرب سے سے توبیدل حلے اسے تھے فاصلے سے انے والوں میں یا منبر وضع بزرگ یا لکی میں تشریف لا تے، یالکی دروازے کے سامنے رکی، وہ بزرگ نیجے انزے۔ غالَب نے ذرا دسکھا اور کھر ا يغظ المع من الفطول كوخوب معيلات موك اكباء كياء كياء أي الياء الياء العام العام العام العام الما المعالية یه دیوان خانے کی زندگی کی نفورسے لیکن سوال میہ ہے کہ حرم سرامیں زندگی کا کیا تقشہ تھا جہاں غالب کی نفسف صدی سے زائد کی رفیقہ حیات کے دن گزرتے تھے ؟ غالب کا ہرروز کامعمول تھا کہ ایک موٹی سی لکڑی ٹھکتے ٹھکتے کم از کم ایک مرتبہ زنان خانے کوننہ ور حاسے بیاں وانت کس طرح گزرتا کیا بابتی ہوتیں کیا نفتے تقنیے طے ہوستے ال تفقیلات پرنظام ا کیب پردہ پڑا ہوا ہے۔ نسکن کچھ ہی عصہ پہلے اسی گلی ناسم جات سکے اندر وہا رووالول کی اس حویل میں حس کا ذکرابھی آ جیکا ہے ابک سن رسبدہ بی بی موجد دھیں صفوں نے غالب کی زندگی کے آخری دور کا ریمبلوا بنی آنکھوں دہتھا تھایہ بی بی عارف جان کی ٹریوتی ناآب کے ر رست نواب صنیه والدین نیر ورخشان کی بنٹی اورم زا زین ایعا بابن خال عارق کی بہو نواب منظم زمانی تبگیم وف بگا جنگم تقیس . مجهے حولائی ۱۹۱۸ء میں اسپنے کیم فرما اور محترم دوست تحکیم محد کامل خان صاحب دملوی کی معرفت میجابیم صاحبه کی خدمت میں حاضر ببونے کا موقع ملاتھا بگابیگی ماحدانی حلی کے ایک دالان میں بروسے کے پیھے تشریف کے ایک میوسے

دوسری طوف ایک تخت برجیم صاحب اور سی مجھے گئے ۔ سی نے مرزا غالب اور ان کی بیم صاحب کے متعلق کئی سوالات کیے جن کا جواب بگا بیم صاحب مجھے تفقیل سے ویتی رہیں۔ ان کی عراس وقت نوت برس کے لگ مجا تھی ، گرآ واز میں بڑھا ہے کہ کمزوری کا کوئی خفیف سا اٹر بھی میں نوت برس کے لگ مجا تھی ، گرآ واز میں بڑھا ہے کہ کمزوری کا کوئی خفیف سا اٹر بھی میں نے حموی نہیں کھنا کو کی مزال بر مجھے ان کے ذہن فیص نہیں کیا برحواب کی یا دوائستر قام نم کی بدیاری اوراحساس خلافت کی موجو دگ کے بتوت ملے میں ان کے ہرجواب کی یا دوائستر قام نم کرنے کی کوئسٹ کرنا رہا لیکن بار بارمیں نے محسوں کیا کہ میرا قلم ان کی ست میں تقریر کی روانی کا ماقا میں دے سکتا ۔

جو کیرمیں نے اُن سے سنا اس کی کیفیت یہاں سکھنے سے بہلے یہ تبان فردی ہے کہ ماتب کی فائی ذندگی کے متعلق بگا بیٹم صاحبہ کو کیا ضوعہت حامل تھی جس کی نبا پران کی دی ہوئی معلومات ہارے ہے قالب قدر ہیں یہ توسب جانتے ہیں کہ فائب کی اولاد میں سے کسی بیچے نے بھی برس سوابرس سے زیادہ کی عمر نب بائی ان کی بیٹم صاحبہ نے اولاد سے مایوس ہوگر آخرا پنے معانے واور قائم جان کے بٹر ہوتے ، زین العابلین فال عارف کو مذبولا بیٹیا بنالیا تھ، مزافال معانے واور قائم جان کے بٹر ہوتے ، زین العابلین فال عارف کو مذبولا بیٹیا بنالیا تھ، مزافال مجسی عارف سے حقیقی اولاد کی سی محبت کرتے تھے جس کا اظہار مزداصاحب کے اوردواور دن دی کلام دونوں میں موجود ہے۔ جب عارف کا انتقال مہوگیا تو فائب نے دونوں میٹیوں باقولی فال اور سے معلی فال کو این اولاد کو اور سین علی فال کو این از دگی میں کی واس طریقے سے جو رکھتے ہو بڑے بڑے بات سے مجان کی فیون نوٹوں کی کیفیت ذیل کے شجر سے سے بخون ذہن شین موجوا کے گ

اه م<del>رائ</del>ه مي

نه خالب کاره دخطول میں اس کی طرن جا بجا اشارے علتے ہیں اپریل میں شکانہ کے ایک خط دنبا) میرمدی مجروع ، میں مکھتے ہیں : ' دبی کا ب تم چا ہو جھے رہو ، چا ہوا ہے گھر جاؤ میں توروٹی کھا نے جا آ ہول اندر با ہرب دوزہ دار ہیں میان کے کرا لڑکا باتر علی خاں بھی مصرف ایکیٹ میں د باتی اعظیم خوبر )

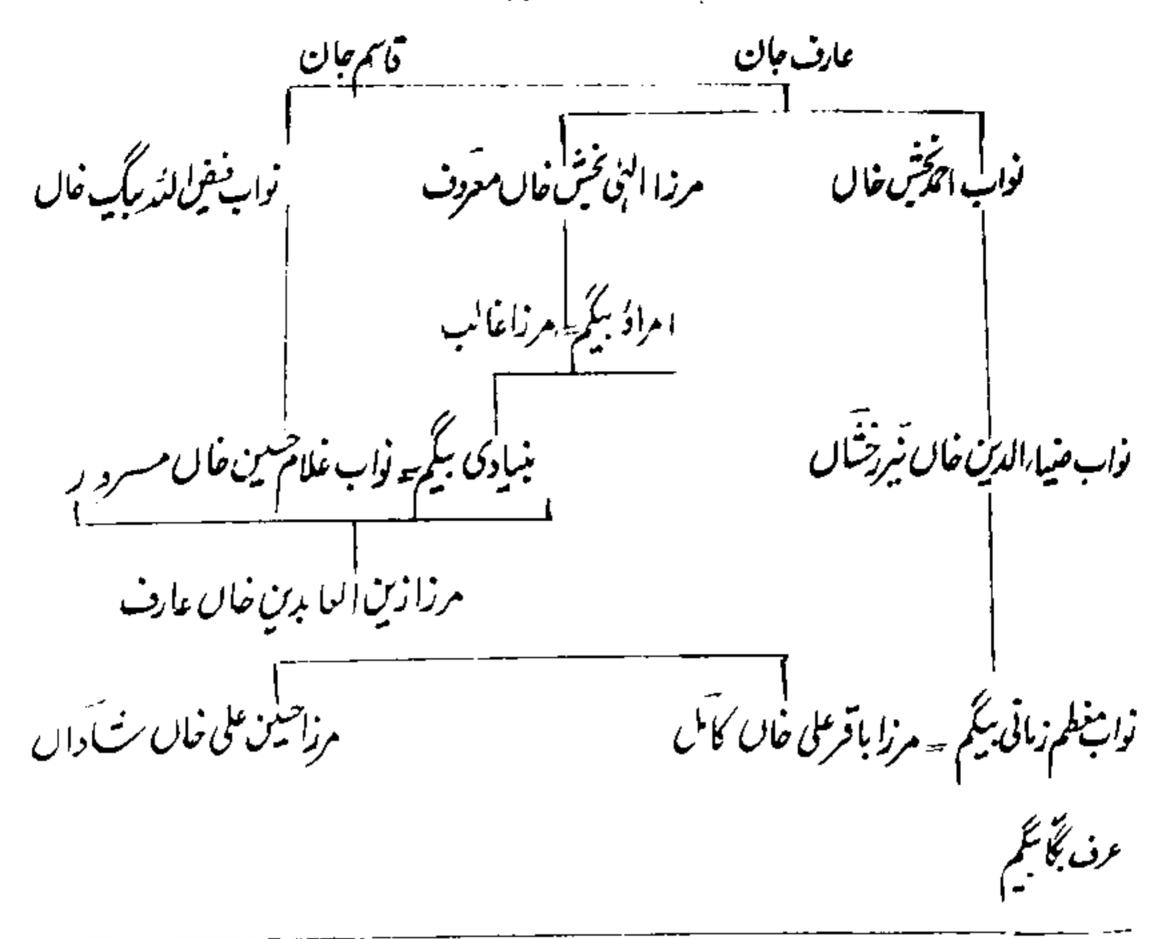

د لبغبه حامنبه، اورا کمک میار ساله میراسیال شرای خال میریم روزه خوار مبن و می حبین علی خال حس کاروزم و هاد المغنبه علم الماری می مجار حادی کا! هاد المنگارهٔ می مجار حادی کا!

خضر مرزام توم نے اسپے بجین کے دول کا ایک اور واقع مجے اس طرح سنایا اور واقع مجے اس طرح سنایا اور واقع مجے اس طرح سنایا اور وازدی سیں حیلا جاتا تھا۔ کھیا نی سین علی خال بھی گل میں سے جارہ ہے تھے، مرزاصاحب نے تہیں و کھیا اور آوازدی اب کم میں نے ومرزاصاحب نے ہمارے لیے متعی بھر بادام طنستری میں ڈال دیے میں نے با بھی برصایا توم زاصاحب نے میل با نام بھی ہے ہوں نی بھا کر کے ہمیں اور کہا اور کہا اسے یہ کیا اِمنہ سے کھا میرے مرغی کے بیکے وی نی بھا کر کے ہمیں ا

اس میں شک بنیں کر بگا بیم ماجہ نے غالب کا صرف آخری ذما ذریجیا امکن ہو کہ وہ دات دن گھر میں رہتی تھیں اس ہے ان کے بیان کو ایک خاص امہیت حاصل ہے کہیں کہیں جہاں انوں نے بیان کو ایک خاص امہیت حاصل ہے کہیں کہیں جہاں انوں نے بیان کو ایک خاص امہیت حاصل ہے کہیں کہیں جہاں انوں نے بیان کی عبد کے متعلق امکر جو بیتیں ان کی دیجی مبدئی تھیں، ان کی صحت میں سنت بہ کرنے کی کوئی وجر نظر بنیں آتی بھی انوں جب کہ ان کی صحت میں سنت بہ کرنے کی کوئی وجر نظر بنیں آتی بھی جو بیا کا انداز کیا بھاتو و فراز بولس : سبح سبح جاتے تھے، طب سے میں نے بہتھا کہ مرزاصاحب کے جات قول کا انداز کیا بھاتوں و نورز بولس : سبح سبح جاتے تھے، طب سے اس کی عبر بھی ' ظاہر ہے کہ اس قول کا صرف میہا صفحہ بالکل درست اور دوسرا تخیفا ورست ہو کی کہ بگا بیگم صاحب سکے کئی تھی میں بھی کوئی فرق نے نہ نکلے .

اتنا توسب جانتے ہیں کہ جس قدر مرزا خالب طبیعت کے کافلت اُراو تھے ای قدر
ان کی بیم ساجر اپنے باپ مرزا الہی مختی خال کی طرح پر ہیزگا راور خار روزے کی بابہ تھیں اس وج سے مبال ہوی کے در مبائ الدکٹر نوک جھونک ہوتی تفی اور اگر زبا دہ گڑنے خالب ہوی کو '' حضرت موسلی کا بہن' کہنے نفے اور اگر زبا دہ گڑنے توبیاں تک کہ جاتے تھے کہ میرا تو ناک میں دُم کردیا ہے اِمگر میر حکر المحن رندی و زباکے اختیان تاک می دورنہ تھا۔ جو کچھ میں نے سنا اس سے مجھے اندازہ ہواکہ اختیان مزاج کو بھی گھر کی حقیات ہو کہ کہ میں خاصاد طی تھا جو کچھ میں نے سنا اس سے مجھے اندازہ ہواکہ اختیان مزاج کو بھی گھر کی حقیات ہو کہ میں میں خاصاد طی تھا جو کچھ میں ہوجا تیں ان سے مجھے اندازہ ہواکہ اختیان میری کی لڑا ان کی بوتی تھی امراؤ سی میں میر خامیش ہوجا تیں ان سے کہتی تھیں'' مٹی تو تو بچہ ہے ' بڑھے کی باقی کا فیال ذکیا کی ٹرفا تو دیوانہ ہوگیا ہے ؛

کی باقی کا خیال ذکیا کی ٹرفا تو دیوانہ ہوگیا ہے ؛

ای قسم کا ایک واقعہ بگا بیگم صاحبہ نے مجھے یوں سنایا کہ رمرزاصاحب بھیے بہر ہواخوری کرجایا کرے بیں اور میری ساس عصر کی ناز بڑھ رہی ہوتیں آئے میں اور میری ساس عصر کی ناز بڑھ رہی ہوتیں ۔ ونوں بھی اس تخت بیز کرڈ بر ہو جیٹھے جب ہم نے سلام بھیا تو کہنے لگے: " واہ وا ! توب ! بہر کرجی ا نیاسا کرلیا کمہاری بونٹ کا کیڑا ہے گھرلے جاتی ہے توجالیں دن میں اسے انباسا کررے کا ا رتی ہے : "

ربک اورلطیفہ بگا بیگرصا جہ نے مجع اول سستایا کہ برسات کے دل تھے مینہ مہت سلے اس منمن میں " اِد کا رنا لب" کی متعلقہ مبارت بھی پڑھنے کے قابل ہے۔

یر سے لگا۔ پوتوں ، باقرعلی خال احسین علی خال ) نے کھانا کھا یا اور بیلے گئے نیاز علی زملازم ، بھی ملکی رمرزاصاحب ، بیٹھے بیوی سے بنیں کرتے تھے ، میں یوں بیٹھی ہتی اگاؤ تیجے کے کوئے سے فکی بوئی ۔ کہنے گئے ، ایک بیوی ، دومیں ، متریاران کھول میں کھیکر اسپو، میں اور میری بیوی بیٹھے میں ، ترکیوں بیٹھے میں ، ترکیوں بیٹھی ہو : اس پیمیری ساس بولیں : "اے توب، برحا تو دبوان ہے ! اسے تو بھی کے میں ، ترکیوں بیٹھی ہو : اس بیمیری ساس بولیں : "اے توب، برحا تو دبوان ہے ! اسے تو بھی کے کہ کے کہ کہ جا سے اب بیمیری اس کئی " بیرا اٹھ کھوا کی ایک کو نے میں جا جی اب اسفیس یے کوئی جا بیں اور کیٹے جا میں : جھے کیا خرر میں ہو اس بیران اور کیٹے جا میں : جھے کیا خرر سیاران کے دن میں اور کیٹے جا میں : جھے کیا خرر سیارات کے دن میں اور کیٹے جا میں : جھے کیا خر

میں نے نوکروں اور بھیوں کے متعلق پر تھیا کہ غالب ان سے کس طرق بیش آئے ہے۔
حنین علی خان کے متعلق تبایا گئے۔ جب بے بوت کو جھمکا ایکرت تھے نوکروں بین علی کا خاص
طربر زکر کیا اور کہا ایکو وار وغد کو مرب مبوئے بین ہو گئے لوگ ان کی زیارت کو
مبت آئے تھے بیر حود و بین کی عربین مرزا نمانب کے بایس آکر رہ بے ۔ مگر وار وغہ کا یہ ال تمال تما
کہ یا وں کی آمٹ سے بیجان لیتے تھے کہ لڑکیاں بین انہو نیس جین یا بڑے اللہ اور
نوکر مرآر خال تھا۔ ان وونوں کا بیاہ اعنوں نے خود کیا ۔ یہ مجد سے بہلے کا ذکر ہے۔ میں نے نا وکر کا مربی بیا ہیا ہا کہ کا اور کی نام نیاز علی تھا۔ یہ مرزانسان بینے کیا۔ مدار خال کی بیٹی آباد ک

کھانا ایک وقت کھاتے تھے وہرے وقت کیاب تلے ہوت وال مرب سے میت کے اوال مرب سے میت الا بادام اور حلواس میں جب کھانا خواب ہو آنو بکانے والوں کو گالیاں دیا کرتے تھے کیا نے الا کون تھا ؟ دوائھیں ، مزاصاحب بان مہیں کھاتے تھے میں نے اکھیں کہی کھاتے مہیں ایک میت کھاتے تھے میں ایک الیان میں ایک ایک بھیا مزور ٹرقی تھی وال مرسان میں ایک ایک بھی کھاتے ہے کہ جنے کی وال سرسان میں ایک ایک بھی مزور ٹرقی تھی میرے میاہ کے بعد کی بات ہے کہ جنے کی وال سائن میں بڑی موئی میرے مرب کے ایک میرے کے حنے کی وال سائن میں بڑی موئی میرے

ئه بگابگیم صاحبہ نے قدر آنی غالب کی شام کی نتداب کا ذکر مہیں کیا لیکن عجب ہیں یہ صلواسی ک ہی نتداب کا قائم مقام ہو

ساسے بھی آئی . مجھے نسپندنئیں تھی مغلانی نے میری ساس سنے کایت کی کہ بہونہیں کھے آتیں چنے کی دال. مرزاصاحب یہ بات سن رسبے تھے، کھنے لگے ودا میال تو آؤ ، و داکسی توان سے کہا « بیمید نہیں تصفیرے ہاس؟ بہو کی نسیند کی چیز کالی ہوتی " دوانے جواب دیا: "منہیں بہوجے بنیں کھاتی ہیں ؛ بوسلے: اومود خداسے بھی بڑھ گئیں مبو ؟ توبہ توبہ! میرمیری ساس سے سمنے لگے۔ " بيوى سنو" وه بوليس: " مين تنبين سنتى إن اس ير مجوست كها: " بني برانه ما نوايك بات سناتا بيول. خدارکے آگے حیا گیاا در فریاد کی کہ باری تعلیائے یہ کیا بات ہے لوگ مجھ کو طرح طرص سے نگ كريته مي معونة من تلة بن الإلة بن يبية بن الزية بي الزمراكاه كياب وخلان حفى طرف و سحفاا در کها: " دور مور ننهیں میں بھی تحفے کھاجا دُن گا!"

یہ بات سانے ہوئے خود بھی نیتی رہیں۔

میں نے پوچھا' مرزاصاصب کی یاد گار کی کوئی جزآب کے ہیں ہے ؟" کہنے لگیں: مجھے کباخرتھی کہ لوگ ان کی جیزول کواس طرح ڈھونڈیں گے ؟ مبرسے پاس نو کوئی جیزمہیں ہے بال منظم ميال د نوامعظم على خال أسكه بإس ان كا بياله اب نك سه. وه اسسه سين تع تعویال کے کئے نبھے "حب میں نے غالب کے ندیب کے متعلق سوال کیا نو بولیں: ان کے مندسب كأكباط كاناع جہاں سیٹھے اسی ندمہ میں ہو سے میں سنے بہ بھی یوھیا کہ مرزاصاحب تحس زمانے میں اونچاسسنے سکھے جواب دیا میں نے نوائفیں سہراہی دیکھا، جب میرا بباه موا نوبهرست می تعیم عالب کے معالی مرزاموسف کی وفات کے متعلق در بافت کیا تو کہا: 'مرب کی گلی میں مارسے سکتے شکھے مسی تہورخال میں دفن موسے میں نے غالب کے متعلق منعی بیجها کس مجدانتهال کیا توجواب دیا: "دیوان خانے میں جہاں محیدخال نے مطبل نبا ياسه واست وتت محيم محمود خال محيم غلام مرتقني اور محم اصن المُدخال دغيره سب وبب شعصه . اس سوال ك جواب ميس كرمرزا صاحب في كس مض مين انتقال كيا. بكابيم صاحب ف كها: وه كچه بياتوموئے مبنب من مرى سكتے موايه كه كمانا كھائے آئے . حذی مح بگر كوبہت ماتے و من الله كان المنظم الله الله المراكم من المراكم من من المراك ال مير تتب مران الما تب افيس ممبت سے جون بكٹ كتے تھے ان كى تمادى نواب تتجاع الدي فال سے مولى .

تعصے بوجیا جون میگ کہاں ہیں ؟ بلاؤ،احمد میگ ان کے خادم تھے، انھیں بھیجا، مرزا صاحب کہنے گئے۔ انھیں کھی کہا کہ ان کھا وُں گا، یہ کہہ کر ارفیہ سکئے۔ کردٹ لے کر سلطے ہی تھے کہنے لگے وہ امین کی تو کھا نا کھا وُں گا، یہ کہہ کر ارفیہ سکئے۔ کردٹ لے کر سلطے ہی تھے کہ سیونش ہو گئے۔ اسی حالت میں ان کادم نکلا "

امراؤ بنگم کے منعلق بھے بیٹی صاحبہ نے مجھ سے کہا ، حب میں بیابی گئ نو و وامحور کی بھانک محقیں ۔ جانماز پر مٹھی کر کہا کر تیں 'اے المڈ توکب بلائے گا ، ایک روز میں نے بچھیا ، بھی بی جان آب کو قبر سے ڈر مہنیں لگنا ، کہنے لگیں : " بیٹی تفکا ہیں 'مراکو دیکھتا ہے ،" یہ سے ان معلومات کا بڑا حقد جو مجھے بگا سب کے صاحبہ سے حاکماں ہوئیں

ونظرتانی: ۱۵ إيريل س<u>طه ف</u>لځ

## مبراعالت

### حالات عادات خصائل

مبرزاغاب سے ابن کی زندگی بیل مجھے بار باسطے کا اتفاق ہوا۔ ہارے فالدان کے ان سے بہت پانے تعلقات تھے۔ ملکہ دور نزدکی سے کچھ عویز داری بھی تھی۔ میرے والدان کے ہم عراور بیجو کی تقصاور وہ دونول کین پی شیخ معظم کے مکتب میں اکٹھے پڑے ہے ہے لیکن میری ملاقات ان سے بہت بعد کو ہوئی۔ میرزا صاحب میری پیدائین سے بہت بعد کو ہوئی۔ میرزا صاحب میری پیدائین سے بہت بعد کو ہوئی۔ میرزا صاحب میری پیدائی ہے اس کے بعد بھی وہ دواکی مزند آگرہ میں آگرہ مجبور کر دتی چلے آئے سے میراگر جو اس کے بعد بھی وہ دواکی مزند آگرہ تشریف لے گئے لیکن صغر سی کے سبب میں ان کی فدمت میں صافر نہ ہوںکا۔

اکب زانے کے بد بجب کارو اِرکے سلے میں بہلی با بمبرا دل آ نا زوات ملے وقت والرمرحوم نے مجھ سے فرمایا کہ میرزا غالب کی فدمت میں ننورحاضر معدفا اوران سے میراسلام شوق عض کرنا ۔ یہ غدر ، ۵ ، ، و سے پانچ جھ بیں بہلے کا ذکر ہے گرمیوں کا زانہ نتا ۔ میرزا صاحب ان دنوں لال کنواں میں حضرت مولانا نفیارلدین عوف میساں کا میصاحب کی حویلی میں رہتے تھے۔ ، مم ۱ ، میں ان پہ جا خانہ قالم کرنے کے جرمی میں مقد برم با تقا اوراس کے نتیج میں وہ تین مینے قید خانے میں رہے تھے ۔ جب قید سے مقد برم با تھا اوراس کے نتیج میں وہ تین مینے قید خانے میں رہے تھے ۔ جب قید سے

دهلی کا قهد خاته جهال غالب ۲۸۸

Marfat.com

رہ ہوئے تومیاں کا لے صاحب المفیں اپنے ہاں لوالے گے، میراصاحب نے بہت کہا کہ حضرت اب ہے میرے برائ اور محذوم ہیں ہمیں آزاد منش ادمی ہوں میرے بہا لا رہنے سے آپ کو تکلیف و برلیا نی جوگ میکن کا لے صاحب ایک د مانے اور مجبورا میر میرزاصاحب کو ان کے مکان پر قیام کرنا پڑا یہیں وہ شہور لطیفہ بیش آیا تھا کہ ایک ون ایک صاحب مزاج برسی کے لیے حاضر ہوئے اور مبارک باودی کہ شکر ہے خواکے فضل سے آپ قیدسے آزاد ہوئے اہ پر بی ہوں ۔ کون بھردا آزاد ہوا سے ، پہلے گورے کی فیدیں تھا اب کا لے کی قبدیں ہوں ، مرزا غالب اس مکان یمس ستبر ، ہم اور سے کے ایک میرزا غالب اس مکان یمس ستبر ، ہم اور سے کے دیے میں سیر ان ایک رہے ہوئے۔

بہاں وتی ہیں کام سے مجھے اتنی فرصت نہ تلی کہ جلد ان کی خدمت میں حاضر مو المیکن بہی فکر تھی کہ بن سلے والیس گیا نو قبلہ والدصاحب نا راض ہوں ہے۔ اس لیے بوں توں کرکے والیس سے ایک دن پہلے سفرب کے قریب ان کے مکان پر گیا اور اطلاع کوائی۔ طلازم مجھے اندر لے گیا ، با برصمن میں مؤند سطے بچھے تھے ، ایک تخت بھی فریب میں بڑا تھ میزاصاحب ایک مؤند سطے پر بہلے تھے ، تعمل او اِصحاب دوسرے مؤند حوں پرتشے بیف رکھتے میزاصاحب ایک مؤند سطے پر بہلے تا نہیں تھا، بعد کو معلوم مہواکہ ان میں صاحب ف نہ حضرت میاں کا لے صاحب تھے۔ احرام الدول حیم احن اللہ خال تھے۔ نواب موسطف خال مست میں ان میں سے کسی کر ہواں الدین احد خال سے دور بھی دو تین صاحب بیٹھے تھے میں نے مست سے تھے میں اور ایسی ما دور بھی دو تین صاحب بیٹھے تھے میں نے مست سے تھے میں اور بھی ہوا کہ اور بھی دو تین صاحب بیٹھے تھے میں نے میں بہنچ کر اواب عرض کیا اور جیکے سے ایک طرف تخت کے سرے پر بیٹھو گیا ،

میرزاصاحب نے سے تکلی کے ہیجے میں فرمایا: آئیے، تشریف رکھیے، فرمائے۔
میں سنے ابنیا نام تبایا اور عض کیا کہ میں اکبرآ باد کا دہنے والا ہوں اور مرف سلام
کو حاصر ہوا ہوں۔ اس ہروہ مسکل کر کچھ کنے کو تھے کہ نہ معلوم عافرین میں سے کس نے کوئ
سوال کردیا اور وہ ان کی طرف متوج ہوگئے میں بھی خاموش ہوگیا۔

مبزراصاحب کاسن مجاس سے او برتھا، حیڑا میکا باڑ، طواڑھی صفاحیہ، نازک بار مکیب موجھیں حفیق تا دُوسے رکھاتھا، بڑی بڑی غلاتی آسمیں ۔ سرخ وسفیدرنگ۔ جس میں جہیں

دیک تقی سربہ بہے کہے سیھے تلموں پر نشکتے ہوئے بال سربہ ایک سیلے کی ملکی سی ٹوبی حس پر كننبدك كاكام تقاربهن يرتنزب كالكركها. اورينيج الك بركامفيديا جامه. يا وُل مين تحقیلی جوتی ، با ته میں بیموان کی سے مک تقی اورکش نگارسیے تھے . نواب شیفتہ حالمیں۔سے اور شھے. ان کے چہرے سے متمانت اور نجیدگی میکی تھی بات مہت تھم کھرکرکر ہے تھے۔ نواب صنیار الدین خال ان دنول جوان تھے، تیس کے لگ بھگ ہوں گے۔ بارعب کت بی چېره ، هېرى كيرى دارهى ، نتربتى أنكيس بىكىم احن التيرخال اور مولا نانصيالدين دونول بزرك ظری نورانی خطول کے مالک ستھے. حالامحہ حاضرین میں سب وجبیہ اور دفار لوگ موجود تھے. معربی اس سارے مجع میں میزاصاحب کی شخصیت خاص طور پرنما یا ں تھی۔ دیریک اد هراُ دهرکی گفتگو موتی رسی میمه شعرو نتاعری *، تجدی تق*وف میمه مطلع کے تطیفے ، غسب من کہ دو گھڑی طرے نطف کی صحبت رہی ،اس کے بعدامیاب رخصت ہونے لگے. میں اس أتنطار میں رہا کہ ذرا فراعنت اور سحیوئی ہولے تر اپنا تعارف کراوں عنانج حب سب صاحب رخصت ہوسیا نو میں نے عرات کرکے گذارش کی کرمیں خاص طور رہا منے خدمت ہوا بوں عب المفیس معلوم ہوا کہ میں کو ن عول تو بڑے میاک سے ملے ، ویر مک حضرت وال مما قبلہ اور آگرے کے دوسرے احباب کاحال پر تحقیتے رہے ، بھر بوجھیا کہ کہاں ارتیب من اور کب تک قیام ہے میں نے عوض کیا کہ الب عزیز کے بیاں بہاڑ تیج میں ممہر موا مول اور ا نشاء النّه کل والس حاربا مول. فرما یا کهامنی که وه عزیز میں اور میں وشمن بقا. میان ممیس این اور سمارسے خا مذان کی امنیش کا حال کیاملوم! مختارے والد تومیرسے ننگو میے ارمین ممکتب میں کر برا و دامقیاں ایک ساتھ بڑھتے ہتھے وف کھرایک ساتھ کھیلتے تھے اور ایک کو دو مرکے کے بغیر مین مہنیں تا تھا. مخارے والد ٹرسطے لکھنے اور آمو ختے میں مہنت ہوسٹیار تھے آہ! کیا زمانه تقا ده بھی میں سنے باقاعدہ لمور پیشکت مانا اور پڑھنا لکھنا ،دس بارہ برس کی عرسے يسيري حيوار ويا تحاراس يرجيها خان صاحب تعنى خواج غلام حين خال كميدان إميرزاه مسك نانا جان ، سبت خفا موست والده بھی مبت نا افن مولمیں ماموں نے بھی سمعا یا لیکن سبے کار۔

معلوم بنیں میر مرز اوارگ کا بھوت، کچھ اس بری طرح سوار تھا کہ کچھ اٹر نہ ہوا اور میں سنے ووبارہ محتب کی طرف منہ بنیں کیا۔ (کھر سکولے کہنے لگے) اب سوخیا ہوں کہ شاید کچھ اسیا ڈانقھ ان محص منہیں ہوا۔ معبلا وہ تعلیم جاری رہی تو زیادہ سے زیادہ میں ہوتا ، کہ لوگ مجھ عالم اور ولوی سے منہیں ہوا ، کہ لوگ مجھ عالم اور ولوی سے کیافائدہ صاصل ہوا کہ مزید کی آرزو ہو، حالیس برس کی کب سے ،

کھلاکہ فایدُ ہ*عرضِ ہنرمینِ خاک ہنیں* 

اسی طرح تھوڑی دیر باتیں کرنے رہے کچھ مجھ سے کچھ اسپے آپ سے جب میں نے اجازت جا ہے تو اس نے اور ا جا ہی توفر مایا۔ کھائی کو کسب لام شوق کے بعد کہنا کہ دل ان کے وسیھنے کو بہت جا تہا ہے اور ا یہ نتحریث نمانا۔

> مالذت دیار زهین م گرنیم مالذت دیار زهین منتاق تو و دبدن زشنیدن نشناسد

احدال و کھوا اب کے جود آل آنا ہو تومیرے ہی باس مقہر نا اس میں کلف کی کوئی باست نہیں ایسے کھی اپنا جی کھوسمجھو۔ مجی انیا جی گھرسمجھو۔

(Y)

روسری بارس نودس مینے بید موہ ۱۹ کی گرموں میں و آن یا اور جرائت کرکے میرناصاحب
کے مکان بر جلاگیا۔ میں سے اپنے آنے کی اطلاع ایفیں پہلے سے دسے رکھی تھی دہ ان دنوں بی مار میں حکیم محمد من خال کی حوبی میں کرا یہ بہد سے تھے ، یہ مکان بہت ہوا وار اور منترق سے کھلا تھا میں سے محمد من خال کی حوبی میں کرا یہ بہد سے خوب موا آتی تھی . محل سرا اور دیان خانہ بھی الگ الگ تھے سکین اللی اللی تھے سکی سرا اور دیا اللی تھے سکین اللی اللی تھے سکی سرا اور دیا ان خانہ بھی اللی اللی تھے سکین اللی اللی تھے سکی سرا اور دیا تھی تھا کہ کھے سے دریا کی میں تھا کہ کھے دیا تھے دیا تھے۔

میں بہنچا تومیر زاصاحب بڑی گرم جوتی سے ملے اور فرما یا کہ میں بہت خوش ہوا کہ تم نے اسے انہا گھر بچھا تممارسے والدمیرے بھائی میں اور تم میرے بھتیجے اور بیٹے موبھیر فرما یا دیکھو کوئی ستر ما و لہ منظف کی بات بہیں کسی ختنے کی صرورت ہو تو سے جو بھاک مانگ لینیا اگر کھانے میں کوئی خاص جیز

پوانے کی خواہش ہو تو دواسے کہ دو، کی جائے گا۔ اب آؤ کھیں تمادی جی کے باس لے طبول،

اس کے بعد وہ مجھے المرسیم ماجہ کے باس لے گئے۔ وہ اس دنت زین العابرین خسال عارف مرحوم کے دونوں ماجزادول، بافرطی خال اور سین علی خال کو کھا ٹا کھلارہی تقیس۔ باقرطی خال اور سین علی خال کو کھا ٹا کھلارہی تقیس۔ باقرطی خال اور حی خال مور سیر متاتو اپنی داوی المال کے باس قا بیکن اس وقت یونہی کھیلتے کھیلتے اور ایم آبطا تھا، حسین علی خال البتہ میرزاما حب نے میراتعان کرا با ادر کھا کہ بیر میرے عزیز ہیں میرزاما حب سی کے ساتھ رتبا تھا۔ میرزاما حب نے میراتعان کرا با ادر کھا کہ بیر میرے عزیز ہیں اور رشتے ہیں بھتیجے ہوتے میں، کسی کام سے میاں آئے ہیں، نتا رہے باس میری کے دوا میں اور رشتے ہیں بنتا رہے باس میری کے دوا میں اور در مایا در فرمایا میں کھن کا خواب، اگر نتی کی کلیف نہ ہو میں آداب بجالایا۔ سیم صاحبہ نے دعادی اور فرمایا میں بھیجہ کے اندر کہ سوان ہی ہو جا ہی ہو تی میں درجے تو تم میا نور ایک کا در اگر شرما شری میں درجے تو تم میا نور ا

مہیا ہوبات کا اورا ارسرہ سرو یہ میں ہورہ کی بھا اور سفر کی بھان کے سبب میری آنھیں بوجل ہورہی میں استیں میں برجل ہورہی میں استیابی میں استیابی میں برجل ہورہی میں استیابی میں میں تھی میزا صاحب نے کالے خال رعوف کلو، دارو نے سے کہاکہ و بھوآپ کا ملیک بہر استہابی میں تھی میرزا صاحب سے کا لوٹا باس رکھ دو تاکہ جمعے کا نظیم کی صرورت نہ رہے میں تعکا ماندہ تو کے دالان میں لگا دو اور بانی کا لوٹا باس رکھ دو تاکہ جمعے مانے کے صرورت نہ رہے میں تعکا ماندہ تو

نعابی ستر*ر ٹریستے ہ*ں س*وگی*۔

مرن کی ترکات سبے حیم سامب نے کہد کھا ہے کہ دات کو بنیدرہ ایک بادام بانی میں معلکو وہ بسی حیالات ارکرامین خوب گھونٹ ہوا وراس شیرہ میں گلاس ہورمری کا شرب طاکر بی جاؤ بیانچ گربی میرکہ جاہا ۔ روزانہ میج منہارمنہ بہ فضالات میں بیا ہول اور حقیقت یہ سے کہ اس سے وان کیر طبیعت میں از کی اور فرصت محوس کرتا ہول ۔ اس تبریز کے لیے معری خاص طورسے بیا نیرسے منگوا تا ہول کہ راب کی مصری معاف اور مہت ختاب اور شھاس میں خوب ہوتی سبے میاں جوم صری بازار میں منی موتی سب میاں جوم صری بازار میں منی موتی سب میں منی موتی سب

سین سرکے نے باہرجانے ہی والا تھاکہ میرزاصاحب کے دوتین ملاقاتی آگے، ایک تو میرنفل علی عرف میرتن نماحب کے خد بزیگوا رجناب مولوی مظہ علی نماحب نصے دوسرے نیٹ خیرتی بام مونس میرزا نماحب نے گئے دیسے ۔ ان کے ساتھ ان کا فوجان بطیا بال کمن بھی تھا مونری مظہ علی نواس میرزا نماحب نے گئے دیسے میکن اور ان محلے میں میرزا نماحب کے مکان میں رہتے تھے میرزا مماحب کے مکن اور ان کے گھر کے وربیان ایک میرخیرات علی کی حولی تھی۔ نیڈت نیوجی دام کا مکان کی خواط ہے۔ نیڈت نیوجی دام کا مکان کی خواط برکہ جرب نیڈت نیوجی میرزا صاحب کے فیان میں بارا واب کہ باور در کی ویکھ کر کی حقہ آزہ کرے کے آیا۔ سب نے کلوے کہ کہ برگھر کی خواط کی خوال ایسلوم مبرا کے در باہر کی خوات میں بارا واب کہ میرزا حاج کے شاگہ وی کی خواج کی میرزا حاج کے خواج کی میرزا حاج کی خواج کی خواج کی میرزا حاج کی خواج کی خواج کی میرزا حاج کی خواج کی گور کی خواج کی

جب اندر اطب لائ . . . . بولی تو دقا گور ایول کی تعالی بیم آل اور کها که بیم مامید سب کداُ داب اور بال کمند کو ده اکبی بین اور یه کها ب که مرزاصاصب اب آک جاتے ہیں۔
آب بنی اور حقّہ بیج اور بال کمند کو ده اکبی بین اور یہ کہا ہے کہ مرزاصاصب اب آک جاتے کو گئی گئی برزاصاص تفلع سے لوٹ مسب کا گئی میزاصاص تفلع سے لوٹ مسب کا کھور کا دار بی ایک ایک ایک سے گھر بارکاحال ہو جی . مولوی صاحب سے پوجیا کرمین صالع کہاں بین اور کیے ایک ایک آلی سے گھر بارکاحال ہو جی . مولوی صاحب سے پوجیا کرمین صالع کہاں ہیں اور کیسے ہیں ۔ بٹرت نیوجی رام سے دربانت کیا کہ کہو تھا رے محل میں اب موسمی بیار کا کو ایک کی مسئلی سوال کیا۔ میکٹ سے اس کی تعلیم کے مسئلی سوال کیا۔ میکٹ سے اس کے گھروالوں کا پوجیا کہ شہر میں ہیں یا اپنے میکے مہرام ہورگئے ہوئے ہیں .

ابتیں برد رہی تحقیں کہ اندر سے نباز علی نے آکراطلاع دی کہ کھا یا تیار ہے ، مکم ہوتو بکلوابا جا سے اس برد دوستول نے اجازت جا ہی ادر مرز اصاحب اور میں ، دونوں بحقی کے ساتھ اندر کئے۔
ساتھ اندر کئے۔

اندرائی والان بیس فرش پر دستخوان بجیا تھا، کھانے بیس بھنا ہوا گوشت محت نید بھرے کریلے تھے. بریانی بلاؤ تھا اور ایک ترکاری تھی. روسے کا طوہ کھا و ترکاری سب کا سرکے اور تیل کا اچار تھا لیکن ایک ہات عمیب وکھی کہ نیمے اور گوشت اور ترکاری سب میں چنے کی وال پڑی ہے۔ و کمے میں کم اور گوشت اور ترکاری میں زیادہ ، میرذاصا حب ترکاری نو با تھ بھی بنیس لکا یا دواکی نوالے کرلے کے ساتھ کھا کے تعویہ سے حیاول بھی سے جے دالی والی اور کا فی مقدار میں کھایا

سے رک گیا، فرمایا وا ہ اس کی کیا ضرورت تھی ، وہ جسیفتے تم اسپنے کام پر علی جاتے ، میں ایک زمانے سے بالعموم ہرروزشی کے وقت تطلع کو جاتا ہوں ، بالخصوص جب سے حضر نظل کا کا نے خاندان ترکی تاریخ کلکھنے پر تقرر کیا ہے یہ بلانا غد کا دستور ہے ، میری عیر حاضری میں میں دو ایک ووست ہیشہ میہال موجود ہوتے ہیں ، حقہ پیا، بان کھایا، کبھی کوئی خاص ملنے دلے جوں تو ہتھاری تجی حیا ہیں تو اکھیں کچھ کھا نے کو بھی جھیج دیتی ہیں حب لوٹ کے سام بالدوں تو ان سے دو گھڑی کی مجبس رہتی ہے۔

به وه زمانه بيغ حيب حضرت حبّت مكانى بهإ درشاه ظفر مهبت بهإر ببوسيّك تتمع اوران کی جان تک کے لالے ٹریسٹے تھے۔ اگرمہ اب بیماری کی وہ خطرناک صورت توہنیں رہی ۔ تقی ا در پہلے سے کچھ افافنت تھی نیکن انجمی ان کی حالت تشوشیں سے خالی نہیں تھی اس لیے میں نے یوجیا کہ حضرت باد تیا ہ سلامت کی صمت اب کیبی سبے کہنے لگے: طبیب علاج معالجہ کررہے ہیں اور حالت ایکے سے بہتر نبائی جاتی ہے ۔ نبکن خطرہ بوری طرح رفع نہیں میوا۔ الترسي مبترط أساب كركيا بونے والام والام فيرت مين ان كادم غيرت م ان كاي بين سي سي سي سي سي سي سي ال توخواب گاهی میں حاضری مونیّ. ولی عهدسیادر میرزافخرو بھی وہاں بنتھے نتھے۔ میزانسیلمان : شکوہ کے پوتے میزا لورالدین الکھئوسے آئے موے بہن وہ بھی تھے. یہ دستنے میں اعلیٰ حسز کے بھتے ہوتے ہیں اوراسینے دالدمبرزا کام تجنل اور دا داکی طرح شیعانِ اہل میت ہیں سے بیں جیم اللّہ خال بھی موجود تھے. ووا کی مصاحب بھی دست لسّہتہ کھڑے تھے میں سنے اطلاع کرائی، تو اندر جاسنے کی اجازت ملی میں نے مجراء ض کیا اور ایک طرف مہٹ کر کھڑا بوگیا کمزوری کا کچھ نہ پوچھو سیجانے نہیں جاتے ، سیلے ہی کون سے سام وزران تھے بھے عمر کا تفاضاً کیول سمجو کہ اس اسکے شعبان میں اس بریں سے موجابئی کے۔ دہی سبی کسر اس بیاری سنے پوری کردی. سو کھ کر کاٹا ہوگئے ہیں سہت رک دک کر دوالک بانتی لیں ارشاد فرما یا. آج ایک عجیب بات موئی فجرکی نما زیسکے بعد بوہنی ذرا میری آمکھ تھیکی۔ گئی نو میں سنے ویکھا کہ مبی حضرت عباس علم وارکی درگاہ پیلم جڑھار ہمول ۔ اس برمیرزا تورالدین نے عرض کیا کہ مجہال بیاہ میردیا ہے صادقہ اور اشا رہ عنبی ہے ،اس خواب کوظامر

بیں پوراکرنا جا ہیں۔ فرما یا بہت اجھائفدانے تہیں صحت دی انوم معنرت کی درگاہ پرموت کا علم خرد ما کی مرکاہ پرموت کا علم خرد ما میں گئی مسلق طرح میں کا علم خرد ما کی کہ شافی مطلق طرح میں۔ کا علم خرد ما کی کہ شافی مطلق طرح میں۔ کال کرے اور مونور والا اپنی مزت پوری کریں۔

بعرفرمایا: امکی بات مبری یاد رکھو، خدا ان برفضل کرے گا اوراب برا مجے موجا میں گے مباريدا يان ہے كہ بوضحض بھى اہل بہت سے محبت كرسے كا، فدا اس سے محبت كرے كا. وه دو دُها يُ بِحِ الشَّهِ. لا تقد منه دهويا اور قالين برآن بينج. بيلے تغوري دبرحقه بيلج رہے ۔ بھر دوستوں کے خطوں سکے جواب سلھے تیکن گرمی اس بلاکی تھی کہ اس دوران میں انگو نے نبین جار بار بانی بیا ہوگا، تھنٹدسے بانی کی مہیجس پر صافی لیٹی ہوئی تھی باس کھی ہوئی تقى اسے اٹھائے اور مقولا سا أبورے میں زندیل كر بی سیتے. یا نے بے كے قریب داروغدى كو بلایا اور حكم دیاكه . . . د منجومیال كلو، اب گرمی سبت موگی بیم. دوبیر كو میاں مبینات كل ہے، کل سے ہاری اندر کی کو تھری تیار کرا دو اور خل کی تنٹی کا بھی اتنظام کردو ذراخیال رکھنا. خس تازهٔ اور حقیوتی تحیوتی مرحس میں یانی دیریک ممبرسکے، اور خوشبونجی بود اور اب بن کا ذخیرہ رکھنا چاہیے. میرزاصاحب اپنے حکم احکام ختم بھی مہیں کہ یا کے تھے کہ کلبان کہار نے اکراطلاع دی کہ ابھی ابھی باسرصدرالصدورجی بالکی سے انتیب بیں یہ سنتے ہی میزاصا حصب سے کھرے ہوسکئے اور صدر وروازے تک جاکر منتی صدرالدین خال آزروہ کی پذیرانی كى. باسمحن ميں موندسے سيجھے تھے. سيلے عتی صاحب كو ايك مونڈسھے پرسمبایا. تمپرخودمجھے میں بھی ایک تخت پر بیٹید گیا۔ تھوری دیر میں سکے بدد میر سے شیفتہ مہائی، نیر رضاں داغ اور طبير بھي آسكنے. واغ اور طبير جو بحرعم من سب سے جيوف تنعے ، اس بے مؤد بازھرے باس تخت بها كمه منهد كئ سب قادرا لكلام توسقے بى المجى خاص مملى مثاعرہ كرم موكى حضرت مفتی صاحب نے میرزا صاحب سے فرائش کی کہ کوئی تازہ کلام ہوا موتوسنا ہے ، میرزا صهب نے سیلے تر مذرکیالیکن حبب مفتی صاحب کے ساتھ مہبائی بھی اسرار کرنے مگے توفرایا شعرکون کام ول درما ناع کا ہے۔ دنیا داری کے جمیلوں ہی سے خصت مہیں ملی تعلیے کی حامری ادر ووست حبا کی زمیت سے فردست سلے تو انسان کمی فکر می کرسے ، اس براج کل اسان سے آگ میں دہی ہے

گری کے مارسے چواس ٹھ کا نے مہنیں ا کیے غزل تھڑرے ون ہوئے کہی تھی اس کے حبٰ سنفسر عمٰ کرتا ہول :

تاچ برجاک ازگرسیال می دود دوزم اندرا برئیبها س می دود چول دوداد دست آسال می دود خود سخن درکفرو ایمی س می دود "مارود" بیداشتی مجب س می دود می دود می دود می دود می دود آخرست سی دود می دود آخرست از سیسال می دود آخرست از سنستال می دود

طاک ازجیم به داما ک می رود بور براست ، کبار بر برخوان ست ، کبه کار گروزشکل مرنج اے دل ، که کار جرسخن کفرے وایانے کی ست مرزود امانہ کیست می برود امانہ کیس جا می رود امانہ کیس جا می رود امانہ کیس جا می رود امانہ کیست وازشرم تو ماہ اول ماہ است وازشرم تو ماہ

كبيت تا گويد، مدان ايوان تي

م مخیر مبرغالت می رود

عجم موتن خال کے انتقال کو مشکل سے سال بھر ہوا تھے۔ معدم منہیں کیے ان کا ذکر علی بڑا اس پر میرزاصاحب فرانے گئے: "صاحب بڑی آن بان کا آد می تھا ابیاز کئین مزاج اور زندہ دل اور خود دارشخص بھی کم دیکھنے میں آیا ہے۔ اپنی دصع کا جہا کہنے والا تھا ۔ بلکی فرل میں ایک نئی روش کا مخترع تھا جب کک اس کا شعر ایک خاص لب وہجہ سے نہ بڑھا جا کے۔ اس کا پورالطف مہیں ایٹ یا جاسک مجھے تو اس کا پیشند مہیں میون ۔

تم مرے مایں ہوتے ہو گویا حب کوئی دو سرا تہیں ہوتا

نفس مضمون ، لطف زبان ، اسلوب باین ، غرص اس کی کس کس بات کی نغریف کی جائے۔
حیب کک کسی تحف سنے عنق ہازی کی نہ بوا ورکسی کے فراق کا مزہ حکیفا نہ بود اسے فیمون
سوجھ ہی نہیں سکتا ، زبان کا کیا کہنا ، اور گو یا ، میں جو بہا ہے ۔ وہ تو کہنے کی بات ہی شہیں ۔
سب برطرہ یہ کہ سہل ممتنع بر اور ائے شاعری "کچھ اور چیز ہے ادر محف خداکی دین ، رہنے ہیں اس
یاسے کے شعر بہت کم ہیں ، میں نے تومر جوم سے ایک بارکہا تھا کہ بھائی میرا سارا دبیان ہے

اوربینتع مجھے دے وے ہ

بازل میں اور ستعرخوانی میں کسی کو وقت کا خیال مذا یا اخر مفتی از رق و جو مصح اور کہا کہ ممان فرائے گا آپ کی پرلطف باتول اور کلام میں وقت کا اندازہ ندرہا اب امازت و یجے بہ گلے ممد کے وان غریب خانے پر متناع و ہے ۔ حند دوست جمع مور ہے ہیں آپ مجی ضرور تدم رنج فرائے گا. نواب میں مصطفے خال اور نواب منیا الدین خال آنے کا وحدہ کر کھے ہیں طری گریا با منی آید والما نمی آید طے موئی ہے لیکن اس کی فید منہیں آپ جو جا ہیں بڑھیں۔ میں طری گریا با منی آید والما منی آید کے والم اور خاص موئے کے کوشن کروں کا فید منہیں آپ جو جا ہیں بڑھیں۔ میرزاصا میں خواب دیا میں صرور حاص مونے کی کوشن کروں کا فیرنش کروں کا فیرنش کروں کا فیرنش کو لے ق

مين وعده كرمًا مول كريميد كوالحنبس ساتحه ليباأول كا.

مقوری ویر میں سب صاحب ایک ایک کرے رضت موسے جب میدان صاف ہوگیا اور تھونے آن کر بوجیا کہ آپ ای جبکہ کھا نا کھا میں گے یا ندر حل کو برب میرے لیے او بہیں کے آؤ، یہ جا میں تو بے نشک اندر جلے جا کمی میں سے کہا، نہیں میں بھی بہیں کھا لول گا جا بی میں سے کہا، نہیں میں بھی بہیں کھا لول گا جا بی میں موانے میں سے آپ میزواصاحب نے صرف نمین حیا سے کو اور آباز دونوں ہوا کھا نا وہیں مردانے میں سے آپ میزواصاحب نے صرف نمین حیا سے ناز بی کہاب کھٹی میٹی کے ساتھ نوش جان فرطنے اوراس کے بدر شی کے آبخورے سے ستراب مینے لگے معلوم ہوا کہ گرمیوں کا معمول ہے کہ سرتام کو شراب بوتل سے آب خورے میں ڈال تیا ہوئے ہوئے تی میں ترکر کے آبخورہ اس میں رکھ ویا۔ تاکشراب طفتہ ی رہے، درنہ لال تندکی تھا بوئے جو کے تھینے ہوئے کھیا ہوئے ہوئے کو سے آب خورہ ادھ ہوا ہیں لگتے ہوئے کھینے ہوئے کہ بیانی میں ترکر کے آبخورے برلیپیٹ دی جائے گی اور آبخورہ ادھ ہوا ہیں لگتے ہوئے کھینے ہوئے کہا جائے گا۔ تاکہ ہوا گئے سے صانی خشک ہو تواس سے آبخورہ ٹھنڈا ہوجائے۔

نزاب کے ساتھ گھی میں نظے ہوئے نگین بادام ، گزک کے طور پر کھاتے رہے وی بارہ بادام کی کے بول کے بنول کے بنواب میں برابر کاعر بن گلائے گئے، فرانے گئے اس سے نتراب کی عدت کم بواتی ہے ایمیے زاند تھا کہ کوئی وقت مقر رہمیں تھا۔ دو بہر کے کھانے سے پہلے یا تنام کے فریب جب جا کیے زاند تھا کہ کوئی وقت مقر رہمیں تھا۔ دو بہر کے کھانے سے پہلے یا تنام کے فریب جب جا اور تیاں کا من کواس پی لیے۔ بارش کا دن جوا توا ور زیادہ مجرات کی معمولی شراب اس کے مملادہ کواکر باا ور نیم جڑھا، مزاج سیلے ہی سے سوداوی تھا ان ہے اعتذا لیول نے اسلوراگ گاہتے لا جو دیاں بی حالت ہے کہ دمیانی تشراب کھی نے بھر بھی مہنیں پی سکتا اس کے بینے سے سند جانے لگتا جو دیاں بی عرق گلاب طرا مول اور مقدار تو تم ویکھ ہی رہے ہو کہ بارے نام رہ گئ ہے میں نے ایک مقطعے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ا سوده باد خاطرِ غالب که خوسه اوست اسمنیتن به بادهٔ صب فی محلاب را

میں نے جائت کرسے کہا کہ استے بینے سے چوٹرونیا انجھا ہے، اسپے گناہ سبے لذت سے عاصل ؟ بولے بھائ مسیک کہا ہے۔ اسپوگناہ سرور میاں فروت نے کہا ہے۔ ماسک کہتے ہوں کین میاں فروت نے کہا ہے۔

تھینی نہیں ہے منہسے یہ کا فرنگی ہوئی

۳۵-۳۵ برس کی عادت اب تھیٹے توکیوکر، بہرصال شرمسار ہوں، سیے حرام ا درا بنے کوعہ جی کوعہ جی کوعہ جی کوعہ جی کوعہ جی کمجھتا ہوں لیکن اس کی دحمت سے کیا ببید ہیے کرحضرت احدمصطفے ا درا مام علی مرتفی کے صدستھے ہیں نخبش و ہے۔

اس کے بردموصورع دبل گیا ، دیریک جیکتے رہے ۔ ادر آدھی دات کے قریب سونے کے بے بنگ پر گئے۔

انگے دن دوسیر کا کھانا کھا کے میرزاصاصب اندر کی کوٹٹری ہیں سے گئے جمہ نے وایا بہاں کری ہیں اسکیے بیٹے کیا کرد گئے ، جاہو تو تم ہی اندرا جاؤ ، جانچہ ہم دد نوں کے لیے کلونے جارا بال مجمبوادیں ادر ہم ان بر دراز ہوگئے ۔ فرش پر بانی کا فوب چیز کاؤ کردیا گیا تھا۔ کوٹٹری کی شرق سمت میں ایک بڑی سی کھڑکی سے کومقرر میں میں ایک بڑی سی کھڑکی سے کومقرر کو باکہ ہرآدھ بون کھٹے بعداس پر بانی ڈالنارہے ۔ میرزا صاصب نے بدن کے سارے کہرے ان کی حرای اندارہ بی اندر سے مرف ایک باج ہوئی تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے اور حقہ بینے رہے ۔ کمرے میں بانی کی حرای اور برف رکھی تھی ، بیایں محوس ہوتی تو اٹھ کر بی لیتے جب عصر کا وقت ہوا اور سائے لیج ہوئی گئے تو کوٹٹری سے بھی ہوا اور سائے لیج ہوئی گئے تو کوٹٹری سے بھی ۔ بیایں محوس ہوتی تو اٹھ کر بی لیتے جب عصر کا وقت ہوا اور سائے لیج ہوئی ۔

آج فرا یا دیکیومیاں ، دلی کی خصوصیات میں سے اکید مسی رجامع کا شام کا بازا رہمی ہے۔ جوآج نخب ماشا دکھ الائی ، خیانچ کو کومکم مواکہ بائی کا انتظام کر دیا جائے۔ کلبان ہما سے بنو سے تخب ماشری میں کوئی صاحب تشریف لائی توامیں مجایا جائے۔ مز سے بنو کے دیدمکان بر بہنچ جائیں گئے .

میزامه حب نے جامع سجد کی شیموں سے باکل واپس کردی اور م پیدل میرکرسنے سگے۔

اکے بنگامہ تھا کہ کان بڑی آ وارسنائی ندوی تھی کہیں بازی گرا بنے کرت و کھار ہاہے یارلوگ اس کے گردیل با ندھے کھڑے ہیں کہیں بھا ان متی کا تاشہ ہور ہاہے ادر یہاں بھی کھٹٹ گے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف نوا فجہ والے طرح طرح کی بولیاں پول رہے ہیں بڑھیوں پرم طرح کی دکانیں سے دوسری طرف نوا فجہ والے طرح طرح کی بولیاں پول رہے ہیں بیا جا کھٹن کرم مرطرے کی دکانی سے کہا ہاؤگئن کے رکھا جا کہ گئے دکان سے رات کے لیے جاراً نے کہری کیا ب لے آؤ، وہ دونے میں کباب رکھوالا یا۔ میں نے واستے میں ایک بچر سے دو تین ک بی بن میر یوکس ، ادر میرزا صاحب نے بچر کے کھوئی اور منعائی خریدی ، واپسی میں جاندنی جوک کے دلشے میٹیلتے ہوئے کے ۔سماوت فاں کی مہرس کے اور منعائی خریدی ، واپسی میں جاندنی چوک کے دلشے صفحیات کی این میں میں بھری کے جو بیان کی درشنی کا بانی میں میں بھری کہا ہوئی میں میں کھوئی ہوئی تھی اس کی سیکڑوں آ دمی منہ رک کنا رہے جھٹے خوش کپتیاں کرد ہے تھے میں بھی اگر نفنا میں منطوط ہوئی ۔سیکڑوں آ دمی منہ رک کنا رہے جھٹے خوش کپتیاں کرد ہے تھے میں بھی اگر نفنا میں منطوط ہوئی ۔سیکڑوں آ دمی منہ رک کنا رہے جھٹے خوش کپتیاں کرد ہے تھے میں بھی اگر نفنا میں منطوط ہوئی ۔سیکڑوں آ دمی میر زاصاحب کو گھر سینے کی طبعی کو خدمی کو نہ میں کون کون صاحب انتظار کرد ہے ہوں گے اس لیان کے ساتھ واپس آ گیا۔

حبہ کے دن شام کے کھانے کے بعد نواب صنیا، الدین خال کر زیب ہی تاہم جان کی گل میں رہتے تھے اپنے ہاتھی پر سوار ہوکرآ گئے اور کہا کہ جلیے حصور صدرالصدور کے متاعوہ میں خیا نچہ ہم دونوں بھی سوار ہو گئے، راہ میں سے نواب شیفتہ کو کوم چیلان سے ساتھ لیا اور بھیا نخیہ ہم دونوں بھی سوار ہو گئے، راہ میں سے نواب شیفتہ کو کوم چیلان سے ساتھ لیا اور ایجا خاصا عمی بھیا ہے۔ تلعہ سے نیفن شہزاوے بھی آتے ہوئے تھے جن میں سے میرزا خفر سلطان ، میرزا نجا درت ہو شاکی، میزا خوالدین سے ہوئے تھے جن میں سے میرزا خفر سلطان ، میرزا نجا درت ہو شاکی، میزا نورالدین سے ہی اور میرزا عالی بخت عالی کے نام خاص طور پر شاکی میں واقع اور ایک ساحلیہ اور ایک سی وضع اور ایک میں وضع اور ایک سی وضع اور ایک می دوتر ہوں کے باتھ میں شہر سی بات و کھی کہ سب شہزادوں کا ایک ساحلیہ اور ایک سی وضع اور ایک کے باتھ میں شہر سی میں ان میں سے مشیر سی مافظ جوہ عبدالر شن احسان مرحم اور شیخی ارائیم زوق کے مہرا کی اسلام خوالدین کے شاگر دول میں سے قربان علی میگون اسے شاگر دول میں سے قربان علی میگون اسے شاگر دول میں سے قربان علی میگون ا

سالکَ جوابرسنگردوآبر غلام من خال تحو پوسف علی خال عزیز اورمعن وورساه ی استان که این این می این می این می این م ا کب ولایت آ مده شاعرسحاً بی می شرکی مجلس شخصه

ظرفِ نقیه صخبت با ده ماگزک نخداست هم ممک نوزرند بد، هم زمِن ممک نخواست ایک صنم مبحده در ناصیه مشترک نخواست ایک صنم مبحده در ناصیه مشترک نخواست برح نلک نخواستست بیج کس از نلک نخواست ماه زعلم سب خبر عسب لم زجاه سب سنساز رند نبراز ننیوه را ، طاعت حق گرا س نز بود ب

آخری شعر برآزردہ تڑب اٹھے اس کی خاص مور برداد دی اور سے دو تمین بار بڑھوایا. اس کے بعد برزاصاحب نے طرحی غزل سے سائی جس کے جند شعر میرے حلفظے میں محفوظ رہ گئے ہیں.

بنوعیگفت، می آیم که می دائم این آید خود اور اخذه برجاک گرمیانم ایمی آید بخوش انتک برمبر درخست نم اید زنفرس سب که می رنجاد براسی جانم اید زنفرس سب که می رنجاد براسی جانم ایمی آید

چیمنی ازوع ره جول با درزعنوا کم کمی آید گزشتم . زال که برزخم دل صدیاره بخول گرید بستسن بخسسته و در سایهٔ دیوانسشست دعائے فیرشد و در سایهٔ دیوانسشست

ومن خوارد كرتنها سوم من روس اوردائيكن فريب بهربال، دائم، نه نا دائم ، من آيد ار نتم رهم برفر با دوا فغ الم من المني أبير ا وبيرم شاعرم رندم ندتمي نتيوه با دارم مدارم با وہ غالب گرسحرگامنی سررا ہے

به مبنی مست، دانی کزشستام ، سمی آید

سب شعروں کی خوب نبوب دادملی فیرصفے ما اندازید تھا کہ انفول نے ساری غزل ملکے ترام سے ٹرچی میلی مارم صرع اولیٰ کے بارگی ٹرھ جاتے تھے اسے استہ آ مہتہ دہراتے اورایک المحہ ترفقت کے بداِسی تہجہ میں دوسرام صرع سسناتے. حبب کوئی صاحب داد دیتے یام صرع اٹھاستے توميرزاه ماهب كا دېن ما تقه به اصتيارانه تلورا ساانطه حا آاورېس. درېز يول وه منهايت ول مجی سے اپنی حجکہ منتھے رہے اور سیلونک نہیں برلا ۔

میزاغائب کی غول کے ساتھ مشاعرہ ختم ہوا اور اس کے بیدحاضرین ایک ایک کرکے رضت مونے لگے آزردہ نے سب صاحبول کا شکر ریداداکیا ہم بھی جار ساڑھے جارسیج

یہ تھ دس دن جومیں میزراصاحب کے مکان پر رہا مجھے کھی نہیں مولیں سے بختے میں حب كام سے آیا تھا وہ ختم ہوجیكا تھا اس لیے میرزاصاحب سے اجازت لے كا گرے حلاكیا .

اس کے بعد میں مک مجک وو بین مار دلی نا اسکا، اب کے میار دور ۱۹ میں آنا ہوا۔ ميرزا بعاصب اهمى لك اس بل مارول والے مكان ميں رہتے تھے ميں شام كے قرب بہنا ہے ا ره مهبت تطف او مهر بانی سے ملے ، ان سے مل کرمیں اندرگیا بخباب بیگم صاحبہ کی خدمت میں نبرگی عرض کی انفوں نے دعا دی سفر کا بوضی رہیں کہ تہو*را میں کو فی تن*کیف توہیں ہوئی <sup>ایل</sup> کے بعد میں باہر آیا. میزا صاحب ویریک مصرت والعاص قبلدا ورائے ووسرے ملنے والول ی باتیں کرتے رہے۔ بھے بوچھا سسناؤ کارو بار کا کیا حال ہے جس نے کہامندا توسیکی نشکرہے، میلی بری گذران ہوتی جاتی ہے کسی کا کچھ د نیا نہیں رہی تینمت ہے۔ اس تین جاربیس میں میرزاصاحب کی ظاہری شکل وصورت میں بہت فرق آگبا تھا

# Martat.com

بہی بارحب ملے ہیں۔ تو ڈاٹر حی گھٹی موئی تھی۔ اب حیوٹر کھی تھی۔ کیکن اس کے بالعکس مرفران میں بارحب ملے ہیں۔ تو ڈاٹر حی گھٹی موئی تھی۔ اواز کمکی ہوئی تھی۔ کمرمیں مجی خیف ساخم آگیا تھا۔ عواق سائے کے دو دانت مدارد اس لیے آواز کمکی ہوئی تھی۔ کمرمیں مجی خیف ساخم آگیا تھا۔ غرض میں نے اکفیس جسانی لحاظ سے مہت کمزور پایا۔ البتہ طبعیت میں وہی بہلی سے بہت کی اور تعلق میں نشوخی موجود تھی۔

ان دنول موسم کچھ عجبیب طرح کا تھا. اگرجہ بول گرمیوں کا زمازختم بوجیًا تھا لیکن میر معی دن کوسخت گرمی طرقی تھی البتہ رات کواجی خاص سردی موجاتی تھی اس لیے وجسب مول ووبېرسکے بعداندر کی کونفری میں گزارتے۔ تھے۔ ایک دن کا داقعہ ہے۔ بی کوئی تین کامل موگا. ہم مختدی ہوا کے جونکوں کے نطف لے رہے تھے کہ بابر دروازے پر کھیے متورموا ، اس کے ساتة بى كعث سب وروازه كھلأنگ آگے مين على خال اوراس كے بيھے باقرعلى خال اوران رونوں کے سے منلانی حسین علی خال مبا کا حیلا آر ہا تھا۔ اورسے تھ ساتھ حینیا میں جاتا تھا اس کے اتھ میں کوئی کاری کا کھلونا تھا معلوم ہوا کہ باقرعلی خال جامتا ہے کے مین علی خال سے يكلونا وسددسد اوروه دنيا نهيس جأمتدب اس يركن حنى مركن بركم معاصر كالمرين بين اس سیے صین علی خال سیاہ مانگے کو دا داجان کے باس دورا آیا تھا. بمارے مینگ کولد لیے او نیچ بهنین سنمے حبین علی خال و درا و درا از وارا با اور میرزامها صب کے لیک پرجرد کیا وہ ابمر مئی اور گردوعبار مب کھیلتا ہیا تقا۔ کمرے میں پانی کا حمیر کا و مور ہا مقاس سے اس کے باول كيلي موسك اس كا ورح عفي سفيد جادر برجكل كارى موئى ده و تعيف ساتملق ركمتى همی مهرزاصاحب نے جوڈانٹا توبڑالر کا با فرعلی خال نوغائب ہوگیا لیکن حسین علی خال و ہیں ينكب يه مبعله محلنه اورببورست ككاري يحد جومونا نقاوه توبوي ميكا بقاراس يعميرذا صاحب نے خیال کمیا کہ اب خفا ہونے سے کوئی ڈائدہ تہنیں، حیّا نیہ انھوں نے بیجے کو حیکا را اور بیار کیا. تعیمنالی کو آواز دی اوراسے اس کے حوالے کیا ،کلوسے مبترکی میا در بدلوائی ۱ ور دوبارہ میٹ گے۔ حند کھے بعد کہنے لگے تم سے ایک ول کی ہات کہوں میں اس فانہ داری سے کہی خن تنبیں رہا۔ حب میری شادی مونی ہے تو مجھ معلوم بمی منیں مقاکہ شادی کہتے کہے ہیں اور اس کے جنبے شدا ور ذمہ داریاں کیا ہیں خیراس کا کیا تم کیونکدا گرملوم ہی ہوتا ترمیں کیا

کرست تھا۔ ہارے بزرگ یوفیال کرتے ہیں کہ اولاد کا اپنی شادی ہیاہ کے بارے میں بولنا

ہولے سرمے کی بے حیائی ہے۔ ہیں کھہرا قلند را نہ وضع کا آدی امیری یہ آرزوا کہ ایک شطرنی
اوروٹا کندھے پر ڈوالوں الکڑی با تھ میں لوں اور پیادہ پاجل کلوں آج ہیاں اکل وہالا ملک وہالا ملک فرہ انگ نمیت بارے گوالنگ شیت اور پہتبیا داری کے تام اصولوں کے خلاف حذائے اولا ودی اور لے لی بغر کے نہیں برگا کہ یہ ندرتی امرہ سے لیکن وم مارے کی مجال نہیں تھی میں میں خوال نہیں تھی میں میں خوال نہیں تھی میں میں خوال نہیں تھی میں خوال نہیں تھی میں کہ بیا کہ یہ نازی اور بھر ودہ آب بھی چل لہ جیسی میں خوال ہی تین برس ہوت، پہلے زین العابدین خال کی بیوی مری اور بھر ودہ آب بھی چل لب جین خل اس خوال کی میں کومیری موی یہاں ہے تکی بڑا بھا گیا آ بی وادی کے باس جا رہا ، جبند مہنے ہوئے وہ نکا بخت کی میں جو کہ کو اور بھر ودہ آب بھی جو کہ وہ نکا بخت کی میں میں موسک مول کہ تو ان بجی ل کو سے میں اس بوجھ کا تھی نہیں ہوئی مول کہ تو ان بجی ل کو سے سے میں اس بوجھ کا تھی نہیں ہوئی مالا کھی دل سوری کی تو ان بجی ل کو سے سے میں اس بوجھ کا تھی نہیں ہوئی میال کی میں اس بوجھ کا تھی نہیں ہوئی مول کہ تو ان بجی ل کو سے سے میں اس بوجھ کا تھی نہیں ہوئی ۔ میں اس بوجھ کا تھی نہیں ہوئی کی میں اس بوجھ کا تھی نہیں ہوئی ۔ میال میں میں اس بوجھ کا تھی نہیں کرتے کرتے جب بوگے میں اس خور کر کے سنا تو زیر ب بیشند میں اس بوجھ کا تھی اس بوجھ کا تھی اس میں اس بوجھ کا تھی کی سے تو کی ہو سے کہ میں اس بوجھ کا تھی کی کھی کی کھی کی کی میں اس بوجھ کا تھی کی کھی کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کی کھی کی کے کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کے کہ کی کھی کی کھی کی کے کی کے کے کے ک

یہ نتام ماراسحر دیایہ۔۔ منام مارا دم سیدیے چوطامیل ماست ناامیدی عنبار دنیا بفرق عقبے

اگے دن جی کے وقت بر بی سے قافنی عبدالجبیل حنون کے بھیج بہت آموں کے دو لوکے بیٹے میزا صاحب نے قاضی صاحب کے ملازم کوج ٹوکرے لایا تھا النام دبا اور ٹوکرے اپنے سائے کھلوائے، کچھ آم راستے میں خواب ہو گئے تھے وہ کھیکواؤ سے دس دس آم دو گئے نو اب مصطفے نماں اور نواب صنیا، الدین خال کے ہاں بھجوائے اور بانی کو ٹھنڈ سے بانی کی اندمیں مصطفے نماں اور نواب صنیا، الدین خال کے ہاں بھجوائے اور بانی کو ٹھنڈ سے بانی کی اندمیں کھوادیا، تمیرے بہر گھر کے سب لوگ آم کھانے کے لیے جمع ہوگئے. سب نے خوب سیر موکر کھوادیا، تمیرے بہر گھر کے سب لوگ آم کھانے کے اور جمع ہوگئے. سب نے خوب سیر موکر کہا سے میں میری میکر عبائی کیا کروں معدے میں ہی کھانے کہا حضرت یہ کیا، کہنے لگھے ہے کہوں بنیت مہیں عبری میکر عبائی کیا کروں معدے میں ہی کی وہ بہی سی طاقت بنیں رہی، ہائے کہاون نقص منہیں عبری میکر عبائی کیا کروں معدے میں ہی کی وہ بہی سی طاقت بنیں رہی، ہائے کہاون تھے،

حوانی کے عالم میں کو لمبیت میں جوش مقا اور صحبت برقرار تھی عصر بح قریب ام کھانے بیجہ جاً المقا. بلامبالغه كهذا مول كرات أم كما ما تقاكه بهيك العرجامًا عما اور دم بيث من مبني ساتا تقا اب ام کھانے کاکیا مزہ ندمنہ میں دانت مذہبے میں انت کھادُل تو مفر کیے کون. جوانی کیائی کرزندگی کا تطف جاما رہا۔

الك ون طراول حيب لطيف موارجب مم ودنون وبوان خاسف مين طسك بنتي تومي نے دیکھاکہ ال کے کمرنبدمیں نودس گرہیں لگی ہوئی ہیں۔ میں حیران کہ اہی یرکیا اجرائے پہلے تر مجمعے خیال مواکدرات منابد بے خری کے عالم میں المغول نے بیگر ہیں نگائی مول جمیون کا بھون کہ مین توگول کوا مکیسے شسع کی بیاری ہوتی ہے کہ وہ سوتے میں کوئی کام کرتے ہیں اورائھنیں معلوم کہنیں مِوَاكُه وه كياكرد سبع بيں دليكن مجھے مذاق كى سوجى ميں نے ان سے كہا، قبله كيا داہت كو تستبديح بمعيرت رسبه ببن بحكينج سلكه بهبين نوتبكن كاغذقلم لواور لكعته جاؤمين سنه يحم كمكتمل ك اورا معنول في كمر منبركي بهلي كره عنولنا منروع كي. بيرفر ما يا كلموطلع في اسے دوق نواتنی بازم بخروش آ ور

غوغائے شبیخونے، برننگرہ بہوست ما ور

ا دراس سے مبدگرہ کھول دی واس طرح النوں نے ہمجھے بوری غزل مکھوائی سرا مکستغر کے میدوہ امکیب گرہ کھول و بیتے جنی کہ نوکی نوگر ہیں کھل گئیں اور عزل ممکل ہوگئ خیرعزل ترمیں نے لکہ لی لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا تہیں تھی کریہ کیالسسمہے وہ بھی میری خیب کو معانب کئے۔ پہلے تو سنیتے اوربری بروائ سے بعلف اندوز ہوتے دہے۔ میمروسے ۔ بات الهل یہ ہے کہ دات حب بستر رہا تا ہول تو مجمی کمبی لمبیت شعرگائی پر اُکل ہوماتی ہے اب تو ا كيب ارت سے يه شوق بى حيوث كيا ہے، درنه الكيب زمان مقاكم ميں دن ميں شعركنها بى منہیں تھا، عام طور پررات کوسرخوشی کے عالم میں فکرکیاکریا تھا۔ اب معبلااس وقت کون الدكرروسى كانتظام كرسد ا دراكين كاراكان دْحدْنسه ميرسن بيطرنق اختياركياكوب شعرموجاتا تو کمر مندمیں ایک گرم دگالتیا اس طرح دس دس باره باره گرمیں نگاسکے سورست ا صبح كوالمعتدا ورثمول مول كرملفط سع كال ك شعرت لم مبدكراتيا اب قومبنول اوربيول

گذرجاتے ہیں کوئی تازہ نسکر ہوتی ہی نہیں ، رات یونہی یہ ذمین خیال میں آگئی . طبیعت نے راہ دی اورمیں سنے غزل پوری کرئی ، پرانی عادت کے مطابق کمر بند کا سہارا لیا ، اگرچہ مجھا ذرائیہ تو تھا کہ بہبیں منسیان کی نذر نہ ہوجا کے ۔ لیکن اور کر بھی کیا سکتا نفا ، تا ہم تم نے دیکھا کہ پرت نزکے ذرائے والے ان ازازہ لگاسکتے ہو کہ جوانی کے دلون میں کیا کیفیت تھی ، اچھا اب تنام دوات اور کا غذمیری طرف بڑھا کو ، نواب انوا را لدولہ بہادرا ورمشی بنی نجش کو خطامکوں اب تا اور یہ خوان می کیا کیفیت تھی ۔ ان دونوں صاحبول سے زیادہ کوئی اور ، اسس اور یہ کام کاسمی نہیں ۔

## وا کے برجائی میں گریبنی وال نرسب !

خاص طور پر بنشی نبی نخش کر سخن فہی اس بزرگوار کا حق ہے۔ سیج کہا ہوں کہ حب کہ سی نے اینیں نہیں دیجھا مجھے طبیک طور پر بیملوم ہی نہیں بھوا کہ شعر گوئی اور شغر نہی میں کتنا بعید فرق ہے۔ حب تک یہ غزل ان وولوں صاحبول کے پاس نہیں بہنچ جاتی مجھے مین نہیں آئے گا اس کے بدا نفول نے ضط لکھے اور لفا فول پر سیتے لکھ کرر کھ دسیے ، تھوری و پر میں کور آیا۔ اس نے خط لفا فول میں ڈالے ، ان کو بند کر کے ٹکٹ لگاکے اور ڈاکنانے چلا گیا۔

سنیخ المرمیزوّق، نومر مه ۱۵ مین خداکو پیارے مبوئے وضرت ظلّ سجانی ۲۸ میم میں ان سے اصلاح لیے رہے تھے ۔ اتنی لمی مرّت کی دوستی اور ممبّت، صدم مبوای جا ہیے ۔ انوں نے شعر کہنا چور کر دیا ۔ لیکن نبھ رہ سکی ۔ شاہی خاندا ن میں شعو وشاعری اور سلم وادب کا ذات شروع سے تھا ، بگرا دل اول یہ ذوق کچہ دباوبا سالہا۔ وہ لوگ تلوار کے جی دھی تھے ۔ نری ہائیں ہی نبان مہیں جانے تھے ۔ لیکن جوں جول زمانہ گزرتا گیا۔ تلوار کو شیب میں ذبک کھئے لگا ادر سی میں نزبگ کھئے لگا ادر سی میں زنگ کھئے لگا ادر سی میں خات میں تاجی کی مجرکوت میں نام کے میاف کی میں موالت تھی ۔ ملک مہدوستان کی پارست ہی قربائے نام دہ گئے تھی سکن ملک خن کی تاجوری برنگ میں میں مالت تھی ۔ ملک مہدوستان کی پارست ہی قربائے نام دہ گئی تھی لیکن ملک خن کی تاجوری برنگ اور کا اور کی میں میں مالت تھی ۔ ملک مہدوستان کی پارست ہی قربائے نام دہ گئی تھی لیکن ملک خن کی تاجوری برنگ اور کی تابی کی میں میں دیادہ وہ زیادہ وی خاتموتی دہ کی خوابی العول نے میرشعر گوئی شروع کوئی اول ہے اصلاح کا فرض میرزاغالب کے سپر دموا ۔

ميرزاصاحب كادستوريه كفاكه قيليك كيدعصرك وقت جبال بناه كى غزلى منات تعے الک دن حب کام سے فارع ہو تھے تومیں نے کہا قبلاً میں نے آج مک مصرت الله اللہ كوقريب سي بنين ديجاء ديڪينے كى بڑى تمنا سب، كہنے لگے يہ كينكل ہے ميں نے پوجيا، وه کیسے فوایا ایج کل روزارزست می نورگڈھ کے باس جنائی رتبی میں ، تنیک بازی ہوتی ہے، ایک طرف قلعم کی اوشنامی بینگ باز ہوتے ہیں اور دوسری طرف ناظر مین میرزا کے ساتھی۔ آج جہال نیاہ نے حکم دیا تھا کہ تم بھی دہاں آیا کرو۔ اب کہر محکم حاکم، جانا ہی ٹرے گا میکن آج تو تہیں البتہ کل سے جاؤل گاءتم بھی حلینا میرے ساتھ ساتھ رمنیا۔ اور جی مفرکرد کھیا ا سكے دن سه بېركوميرزاصاحب سوكراتهم، منه باته دهويا اور بالكي بيس سوار مركع میں بیدل ساتھ ہولیا. نور گڈھ کچھ دور توتھا ہی ۔ تھوڑی دیرمی میم وہاں بہنے گئے۔ دیکھا تو بلامبالغه سيكرول تينك بازجع بهورسب بهي ازر منرارول تا نتائي اسطے تكيلے اوھراُ دھسر تعيريب بين جهال مجمع مو، ومان تصلا خواتيج بجيري والے كيسے نه بہنجيب ا در تعيمنگوں كو کون روک سکتا ہے۔ خمرے اور خمریال ، جھوعتے جھوٹے بچول کو انگی سسے لگا کے مہرآ کندورِونلا سے بھیک مانگے پھرتے تھے غوض کہ نیماں ایک نیکی دنیا آباد ہوگئ تھی قسم شم اور زنگ بگر کے تنبگ اور کل اسال میں ایے معلوم ہوتے تھے، جیسے کوئی بہت بڑار بھن اور کھولدا مالین مواين ادِهرسے أوه اور بإبور

اعلیٰ صفرت کویں سنے بہلی بارا تنی نزدیک سے دیجیا لمبوراجیرہ اسپیلی سولواں ناک، چڑی بیٹیانی جورٹی جورٹی محبوی ، نہایت تیزا در بڑی بھوری آنھیں ، چڑا دہان نیج کا میزٹ نبت نما یال ادراس پر یا ان کا لا کھا جا موا کے صاف ادر تعوری آنھیں ، ورڈھائی اکل کی معید بات ڈاڑھی ، نتری خنا مٹی لمبیں ، قدمیا نہ اور سنے چڑا تھا ، لیکن شائے ننگ اور ڈھلواں تھے۔ برات ڈاڑھی ، نتری خنا مٹی لمبیں ، قدمیا نہ اور سنے ہولا تھا ، لیکن شائے ننگ اور ڈھلواں تھے۔ زنگ خاصا سافلا تھا ، صاف اور چہرے مہرے مہرے مہرے ہوئی خاصا سافلا تھا ، امنیس دیجھنے سے ساف ملوم ہوتا تھا کو کسی ذمائے میں کرت کا شوق سام جہانی ہوتا تھا کو کسی ذمائے میں کرت کا شوق راجے جیا پیدان کی جوانی یہ مشہور تھا کہ مبدوست مان بھرمیں وصافی شرسوار ہیں ایک یہ اور سام ان کے جھوٹ بھائی میرزا جہا گیر اور آ دھے کوئی اور بزرگ دار۔ لباس میں نیچے قباتھی اور اس کے جھوٹ بھائی میرزا جہا گیر اور آ دھے کوئی اور بزرگ دار۔ لباس میں نیچے قباتھی اور اس کے جھوٹ بھائی میرزا جہا گیر اور آ دھے کوئی اور بزرگ دار۔ لباس میں نیچے قباتھی اور اس کے جھوٹ بھائی میرزا جہا گیر اور آ دھے کوئی اور بزرگ دار۔ لباس میں نیچے قباتھی اور اس کے جھوٹ بھائی میرزا جہا گیر اور آ دھے کوئی اور بزرگ دار۔ لباس میں نیچے قباتھی اور اس کے جھوٹ بھائی میرزا جہا گیر اور آ دھے کوئی اور بزرگ دار بیاس میں نیچے قباتھی اور اس کے جھوٹ بھائی میں دیا ہے دیا ہے دیا ہوں کا میں دیا ہوں اس کی ہونے کا میں دیا ہوں کی کا میں دور اس کی جورٹ کی دار کیا ہوں کیا ہوں کیا کی دور کیا ہوں کیا ہوں کیا کھورٹ کیا ہوں کیا کہ کی دور کیا ہوں کیا کھورٹ کیا تھا کہ کورٹ کیا ہوں کیا کھورٹ کیا ہوں کیا کھورٹ کیا ہوں کیا کھورٹ کیا ہوں کیا کھورٹ کیا تھا کہ کیا کہ کورٹ کیا کھورٹ کیا ہوں کیا کھورٹ کیا ہوں کیا کھورٹ کیا ہوں کیا کھورٹ کیا تھا کیا کھورٹ کیا تھا کہ کورٹ کیا کھورٹ کیا تھا کہ کورٹ کیا کھورٹ کیا کھو

اس برتین طرے کے میں موتوں کا کنٹھا ، اور اکی سوا کی موق کا کا لا، با ذوول پر بھی بندا ور اس برتین طرے کے میں موتوں کا کنٹھا ، اورا کی سوا کی موق کا کا لا، با ذوول پر بھی بندا ور افرات ، باتھ میں موتوں کی سرن ، ذر نگار چوکی پرائی باتی مارے تشریف فرماتے اس وق اور مقانت کی مورت و سکھنے سے جمھے برجو وہشت طاری ہوئی تھی اب میں اس کا بیان بنیں کر سکنا۔

آگے جی نے نیز ادول اور سلاطینول اور امیرول وزیرول کا جمھی تھا۔ جندسر براوردہ حظرت بیٹھے تقے۔

آگے جی نے سابنی ابنی جگر پھڑے نے بعض ننہ ان ہے بی بال کا بینیک کس سے جی برا گیا۔ وہ جگر کر اور بی نے میں ان بی لوگوں میں سے نفیے جز بیک اڑا رہے تھے ، انے بی ان کا بینیک کس سے جی بڑا گیا۔ وہ جگر کر گئی ہوئی کی بہت و وزیکل سے بینی بڑا گیا۔ وہ جگر کر گئی ہوئی کے بین تو میز اصاب اکر آب بھی تو کہ خالف کا کیا اداد و ہے ۔ انھوں نے ایک وہ سے بینیک کو دستے تو کہ خالف کا کیا اداد و ہے ۔ انھوں نے ایک وہ سے بینیک کو دستے تو کہ خالف کا کیا اداد و ہے ۔ انھوں نے ایک وہ سے بینیک کو دستے تو کہ خالف کا کیا اداد و ہے ۔ انھوں نے ایک وہ سے بینیک کو دستے تو کہ خالف کا کیا اداد و ہے ۔ انھوں نے ایک وہ سے بینیک کو دستے تو کہ خالف کا کیا ادر سے کہا کہ اب اگر آب بھی تو کہ میں ہوا ، انھوں نے ایک اب اگر آب بھی تو کہ میں ہوا ، انھوں نے ایک اب اگر آب بھی تو کہ میں موں کا دیو کی گئی دیا تھا کہ سے تھیکا دیں گئی دی جو کہ انھوں نے ایک کے بینی بھی کھیا دیا تھا کہ دوسراتنیک کٹ گیا۔

اعلیٰ حضرت اس پر بہت مسرور موٹ، لطف سے فرمایا امال اسر فراصات اسم بہیں جانے تھے کہ آپ اس بن میں بھی طاق ہیں۔ یہ ادب سے بولے اپیروم شدہ خود سائی ہوتی ہے اور نہ کہوں کریہ خاز زاد کیا نہیں جانیا۔ مجھے بھی کسی زانے میں تنباک اڑانے کا بہت سوق تھا۔ ملکو میں نہایت ابتدائی زمانے میں تنباک کے سے مشنوی کے طور پر جند شعر بھی کھے تھے جھووالا بہاری نام کی سائے تو میز راصاحب کے گزارش کی ، عالم بناہ ، جان کی امان باول ، مرف حنید شعر ہیں اور وہ بھی نہایت ا تبدائی مشق سنے سے نام بناہ ، جان کی امان باول ، مرف حنید شعر ہیں اور وہ بھی نہایت ا تبدائی مشق سنے سنے سنے نانے کے لائق نہیں ، حضور نے سکراکو ارشاد فرما یا ، کوئی پروا نہیں ، ہمین گے ، اس پر میر زاصاحب کہنے گئے ، الامرف ق الادب به نظر امسان ملاحظ ہوں ، کھر بیج خید شعر بحت اللفظ سنا کے ۔

ئے کے دل سرزشتہ اڑا و گی! اس قدر نگرا کرسٹ رکھانے لگا ایک ون مثل تینگر کاغندی خود مخود مجود کمید تم سے کمنیا نے ککا

میں کرتیرے ق میں رکھتی ہے زیاں

ریمنہیں ہیں گے کسوکے یاریٹ ا
کینے لیتے ہیں یہ ، دورے ڈال کر
لیکن آخر کو بڑے گی الیسسی گانٹھ

قہرہے ، دل ان سے الجھانا ہے کھے

مفت میں ناحق کیا دیں گے کہیں
غوطے میں جاکر، دیاکٹ کرجواب

میں کہا اسے دل ہوائے دلہ اِل بہرا اس کے نہا ان کے نہا نا نہ نہا ان کے نہا نا نہ نہا ان کے نظر اور کے نظر اب قدمل جائے گی تیری الن سے سائھ سخت نے کا بیری الن سے سائھ سخت نے کا بیری الن سے محفل میں برطاتے ہیں سختے ایک کی دن تجہ کو لڑا دیں گے کہیں دل تے کہیں دل نے کہوں کا نے کہوں دل ایک دن کہوں کا نے کہوں دل اور کا نے کہوں کا کہوں کے کہوں کا کہوں کہوں کی کہوں کا کہوں کے کہوں کا کہوں کی کہوں کا کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کا کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہو

رمشتهٔ در گردنم انگنده دوست می برد، بهرجاکه خاطرخوام ا دست

اس کے دوول بعدمیں آگرے جلاکیا۔

دمم)

اس کے دوبرس بیدمدر کا نہائے ہوا۔ کچے معلوم نہ ہوا کہ ولی اور وٹی کے احباب برکیاگزدگا حب فیارت اور میں نہ دو ہوئی تو دالدما حب بسلانے بجہ سے کہا کہ جہا جا گا اور میرزا صاحب کی خروفا کی میں میا ہے ون کسی نہ کسی شہد وسست انی امیر کی گرفتاری یا نفازیک منبطی جا بدا و یا بیالنی کی خروف آتی دمتی متیں۔ شہر میں با ہرسے آئے جانے پر بھی مبہت با بذا ہی ا

میں ادر باہر سے آنے والوں کو شہر کے فوجی حکام سے خاص کھٹ لینیا پڑتا تھا۔ میں نے بھی دودن مفہرنے کا کمٹ لینا پڑتا تھا۔ میں نے بھی دودن مفہرنے کا کمٹ لیا ۔ سب میرکو دئی بہنجا اورسب بدھا بلی ماروں میں میزاصاحب کے مکان پر حیلا گیا۔

تنام کومیرزا یوسف علی فال عزیز اور نشی ہیراسٹگھ ورداور نیات تیوی رام آن بہنے میرزا یوسف علی فال اسپنے والد میرزا نجف علی فال کی وفات کے بعد تعل فال اسپنے والد میرزا خاص میرزا یوسف علی فال اسپنے والد میرزا صاحب کے مکان کے قریب ہی ایک منہ دوامیر کے لڑکوں کورٹر جا کے میں میرزا صاحب کے مکان کے قریب ہی ایک منہ دوامیر کے لڑکوں کورٹر جا کے میں اسسن تعلیم باتے تھے۔ اس طرح گویا کم تب کا سا طور بڑکیا تھا بمنٹ میراسسنگھ در در میرزا صاحب کے پرانے دوست اور مہربان ، رائے جمعے مل کے جمیف جسم میراسسنگھ ور در میرزا صاحب کے پرانے دوست اور مہربان ، رائے جمعے مل کے جمیف جسم رخصیاد رصاحب ، دونوں ، میرزا صاحب کے ناگرد تھے۔ یہ اوران کے بڑے مہمائی ، منٹ میں دیتے تھے۔ یہ اوران کے بڑے مہمائی ، منٹ میں جو امیرسنگھ وہم رخصیاد ارصاحب ، دونوں ، میرزا صاحب کے ناگرد تھے۔

ای زمانے میں آگرے سے مرزاحاتم علی مہتریت اپنی متنوی و شعاع مہر میرزاحام کی خدمت میں مثنوی و شعاع مہر میرزاحام ملی مہتریت میں میں میں میں ہیں میں ہیں ہوئے دہے۔ اور ہم سب سنتے اور لیطف اندوز ہوتے میں میں ہوتی رہیں ، رہیں وات کے تک اور اور اور کی باتیں ہوتی رہیں ،

سکے دن شام کے قریب ہم دیوان خانے ہیں بیٹے۔ تھے کہ ڈاک کا ہر کارہ اکی۔ رسٹری خط لایا میرزاصاحب نے کھولا قرمعلوم ہوا کہ میرزا تفتہ نے سوروپ کی نظر دی اپنے استاد کی طورت میں جمیی ہے۔ میرزاصاحب نے نئروی صحیح کرکے کلبا ن کے حوالے کی اور اس نیل کے کھرے میں کسی مہاجن کے ہاں جبیا جائے آنے کی دیر ہوئی. وہ جائے رو بید لے آیا الغوں نے بہاس روپ کے اگر میں کسی مہاجن کے ہاں جبیا جائے آنے کی دیر ہوئی. وہ جائے رو بید لے آیا الغوں نے بہاس روپ الدر حل میں بھی و سیدے گا وار اس کی دار تھی در سے کو اور الحق کے در سے کو دارو نے نے بہیں روپ کے لگ جبک درت گوال افعال وہ اسے دیے اور باقی در سے ہوئے جس میں رکھ لی فرانے گے۔ رات تم نے دکھی کمنٹنی میراسٹ کھواور نیزت فید جو کرام آئے ہوئے و کی دفت ہیں و رہند ہونے یہ دونوں صاحب باقائد آئے دیں و رہند ہونے یہ دونوں صاحب باقائد آئے دیے ہیں ، یہی و دن رات کا اکثر حقد میہی گزارتے ہیں ، و رہند ہون یہ دونوں صاحب باقائد آئے دیوں ہوئے ہیں ہی دولوان خان ہیں ہوتا تھا جب دو جاروں ساحب میں یا ہا تھا جب دو جاروں ساحب میں باس موجود منہ ہوں ، کوئی وقت نہیں جاتا تھا جب دو جاروں ساحب میں باتا تھا جب دو جاروں ہیں ہوں دیوان خان ہیں نہیں ہوتا تھا۔ باب یہ میں باتا تھا جب دو جاروں ہیں ہوں دیوان خان نی لی نہیں ہوتا تھا۔ باب یہ بات میں باتا تھا جب دو جاروں ہیں ہوں دیوان خان بالی نہیں ہوتا تھا۔ باب یہ حال

ہوگیا ہے کراس منگاسے میں اگر یہ دونتین صاحب نمی میاں نہوستے، توگویا میں منہر میں نہیں سی وران میں رہا تھا، نتہر سے ملنے والوں سے خالی ہوگیا، زکوئی میرے ماس نے والا میا ا موجود اند المرکسی کے پاس ماسکوں ازندہ میول مگرزندگی دوممبر میوگی اورس مہینے سے پیٹن متبرہے ا كهؤبه ساؤزما زكسيے گذرا موكا مندا جتيار كمے برخوار تفته كوكداس نے بيسورہ ہے بميح كرطاليا ہے ا بھی تہیں معلوم اور کیا کچھ و بھیا نجیدن میں لکھا ہے ، خیرنے بھی جوں اور کیا کھے جائے گی مہ سنينه حب كركمارسه بيرا ركا غالب

خلاست كمياستم وجور ناخدا كهي

اس زمانے میں ان کی سرکاری بنیشن مبدیقی قلعہ کی تنخواہ تو مبد مہونا ہی جا ہیے تھی ۔اس یے بہت ننگ ترشی سے گذارا ہونا تھا،مفرت والدماحب قبلے مجدسے فرایا تھاکرموقع و کلے المنیں آگرے آنے کی دعوت ونیا میں نے سوماکاس سے مبنزموقع بہیں ملنے کا اس لیے میں نے عرض کیاکرا بھی بہاں کی حالت خطرسےسسے خالی نہیں آپ چند دن کے بیے آگرے تنزیف لیے جلیے وبال خداسك فعنل سے آپ كا انيا كھرہے ، عزيوا قارب ، دوست احباب موجود ہيں ،آپ كوكسى مشم كى "كليف بنين موكى يؤجب امن وا ما ان موكياً تو دائيس سطيراً سيئه. فواف سنَّك يد مُعيك سب كعالت بہاں کی تشونستیناک ہے، نیکن مجھے اپنی بے گنا ہی پر بھروساہے ، میں فرادی یا رو پوشش نہیں میرے خلاف کو فی جرم تا بت بہیں ہوا کسی نے میری مخبری نہیں کی . انگریزی حکام میری نتهرمی موجود گی سے واقف ہیں. اکتوبر سال گزشت میں کرنیل براؤن معاجبے سلمنے عاصر ہوا تھا اور معنی کی ا جازت سے رہیاں مقیم ہول ، اس میے اگر کھی خطرے کی بات ہوتی ، تراب مک معلوم ہوگیا ہوتا سبد مشک تلوکے ملازمول پر شدت ہے، نمین خاص لمور پرائفیں لوگول پر بیجاس بنگاہے کے دوران میں سنتے نئے والبتہ ہوکے تھے، میں تو آٹھ وس برسسے ماریخ ملکھنے برمقررتھا اور مین یار برسسے شعرول کی اصلاح کی خدمت ہمی بجالاتا رہا۔ یہ نمبیک سے کہ میں نے ان وول میں قلیے سے اسپے تعلقات باکل تعلی نہیں کرسیے تھے ۔ نیکن میائی سوم تو ، یہ کربمی سکیے سکتا تھا، اگر تمنگوں کو بہ ہے بارے میں کسی مستسم کا تبہہ ہمی ہوجا تا تومیری اور میرسے اہل ومیال کی پخابی گ · کرودسنے اس سیے دہاں جاتا ہی رہا اور اصسداح کاکام بھی میسستورکر کا رہا میکن بیکوئی

ره)

۱۹۹۰ء میں والدمرحوم نے مجھ سے فرما یا کہ ننھاری تخارت کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم متقل طور بر وتی میں سکونت اختیار کراو، وہاں بول بھی کا روبار زبادہ سبے، بھراس بربڑا تنہ اور یحومت کا مرکز مہونے کے باعث وہاں ترقی کی زبادہ گنجائش ہے میں نے بیض مقافی دوستوں سے متورہ کیا۔ مبرزاصاحب سے بھی خطے نے درمیعے پوچھا، سب نے اس دائے برصاد کیا، اس برمیس خداکا نام لے کر ۱۲۰۱ء کے متروع میں بہاں وتی آگیا

میرزاصاحب نے میم محتسن خال والامکان جولائی ۱۸۹۱ء میں تھوٹر دیا تھا اوراب ای بائی ارد سیں ایک دوسرے مکان میں رہتے تھے۔ یہ مکان اگرج بہلے والے سے دسیع تھا بہن اس میرکھین بیتی کومحل سرا اور ویوان خانز ایک مجھ نہیں ستھے۔ لینی زنان حصّر ایک حبح تھا اور مردان اس سے کچھ فاصلے پر تھا اگر جو تھا اس گلی میں بیر مکان وہ ہے جو بلی مارول سے گئی فائم مان پی وجائ ہے ہوئے سب سے پہلے الٹے باتھ کو بڑی ہے ۔ اس کے براب نکو رہا کہ چوٹی مسجد ہے۔ اسی مکان سے مشلق میرزا صاحب نے بیشع کہا تھا سے

مسجد کے زیرسایہ اک گھر نبالیا ہے اک بندہ کمینہ سمیا کہ خدا ہے

میں نے پوجیا تبلہ وہ بہلامکان کیول حیوڑ دیا. احیاخاصا آرام دہ مکان مقلہ فرمانے لگے۔ اس میں سب سے ٹرانقص بیر تھا کہ بہت نگ تھا. بھائی سے ماننا میراس میں دم گھتا تھا. مين جي احد كوئى اور وفك كامكان متانبين عقاراس بيه أعربس بك اس من يرارا. منی ، و ۱۱ و نک حب فساد شروع بواسیه ، برابر حاد روسیه مهنیداس کاکرایه وتیار با حب ضاد موا توطالات سے مجور موکرمیں کرایہ نہ دسے سکا تین برس کک نمین بندری، کھانے كورونى اورسيلينے كونشراب تك ميربنيس لتى جار روبيه مهينه كرايه كها كسسے وتيا بنتي بربواكه تین برسس کا کرا به، کم وبیش در بره سور دید حراه کیا. بارے خداخداکر کے منی ۱۸۷۰ ومین بن طاری مونی اور تجعیلا نبتایا بھی وصول موا. تومیس نے نتین سال کا کرایہ مکی مشت اداکرد یا بسیکن اب ایک اورمصیبت پنتی اکی اسکے ہی مہینے جون کے آخر میں مالک مکان نے اسے سکیمہ غلام النّه خال کے کم تھ : رہے والا حکیم صاحب نے محمد سے مکان خالی کروسینے کو کہا، وہ اس میں ردو بدل کرنا جائے تھے، بلکراس کے بعض حصوّں کو شنعے سرے سے بنوانا جا ہے تھے۔ تم نے اسے دیجھا ہی سب تغایمی سبت پراتا . بری شکل سے بہ بھملی اگرمیہ اس میں محل سرااور د بوان خانه الگله مونے کی تکلیف ہے لیکن اس سے کہیں گھلاسیے . مہرحال اب یا یا نِ عمر ' ان باتوں کی شکاست کیا، اب باتی ہی کتنی رہ گئی ہے کہ ان باتوں کی فکر ہو، آہ۔

زندگی این جب اس کل سے گزری عالب مم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدار کھنے تھے۔

اس زبانے میں روزانہ عصر کے وقت ان کے عویزوں میں سے بعض لوکے ان کے دیوان خانے میں جن ہو کے فاری پڑھتے تھے باقرعلی خاں اورصین علی خال تو گھر ہی پر تھے ۔ ان کے علاوہ لواب صنیا رالدین احمال کے جوٹے صامزادے سیدالدین احمد خال اور عارف کے علاوہ لواب منیا رالدین احمال کے جوٹے صامزادے سیدالدین احمد خال اور عارف کے میتیے ربینی میرزا حیدوسن خال کے جوٹے بیٹے ، محموسن خال رعوف خصر مرزا ) زایدہ مامز بائن تھے کبی کبی میرزا علی نجش خال کے صامزادے خلام نوزالدین بھی آئے تھے بڑھائے دائے معلم کا حبلا سانام تھا۔ مجھے ٹھیک طور پر یا دہنیں رہا میرزا صاحب باس جمھے نیتے رہے دائے معلم کا حبلا سانام تھا۔ مجھے ٹھیک طور پر یا دہنیں رہا میرزا صاحب باس جمھے نیتے رہے دائے معلم کا حبل سانام تھا۔ مجھے ٹھیک طور پر یا دہنیں رہا میرزا صاحب باس جمھے نیتے رہے دائے معلم کا حبل سانام تھا۔ مجھے ٹھیک طور پر یا دہنیں دہا تھ لطبنے بھی جوتے جاتے ، میلئے وقت

بچق کومٹمائی باکوئی اور چیز کھانے کو صرور دیتے۔ بول بخیل کی نظر الی کے ساتھ ان کی بھی گھڑی بھر کی تفریح ہوجاتی۔ مجھے یاد ہے کہ ان ونوں سب بخیے گئتاں کا مبتی لیتے تھے بحب مبرزا نفتہ کی متنوی " سنبلتاں " حیب کرا کی تومبرزا صاحب نے باقر علی خال اور حید عین علی خال کو تفتہ کے بھیجے ہوئے وونوں نننے و سے و سے واور متلم کو ہوائی کی گائندہ امنیس یہ کتاب میرھائی جائے۔

ہاقرعلی خال مہبت متین اور خاموش طبع تھا۔ اس کے برخلاف حبین علی خال حدد رجہ سوخ اور کھلنڈ دا۔ ٹیر ھنے کے نام سے معاکنا تھا۔ میرزاصاحب بلاتے ارضین نائس پڑھ لیا وہ ایک دو کا اسے۔ وہ ایک وفعہ تو کہا آیا وا وا جال ، اور مجھر غائب عقر اکسی طرف کھسک جاتا ، کھیبل کو دکا اسے۔ لیکا تھا۔ زبان کا بھی حیورا تھا۔ میرزا صاحب کہتے تھے، لڑکے بادشاہ ہیں جب لینے مر بڑے گ سنے مرائل کا مجاومعلوم ہوگا۔

الا ۱۹۹۹ء کے برس انعول نے بڑی معیبت و تھی انھیں تھوڑی بہت جرک دھائس توہنی بہت جرک دھائس توہنی ہی بہت ہوک دونوں مرض نو موجود ہی تھے کہ جان کے ساتھ گئے نقے۔ لیکن اس سال مزید یہ ہواکہ جوری کے جہنے ہیں ان کو بھوٹروں کی کلیف شروع ہوئی اول ایک معول سی معینی دا سنے ہاتھ پرکلی . ان کی ہے احتیاطی سے یہ بڑھ کر ہم ہوڑا ہوا کہ مرساتھ ہی بادل اور ایڑی سے ہو بڑھ کو ہم ہوڑا ہوا مرساتھ ہی بادل اور ایڑی سے ہو باہوا بیٹر ان کی ہے احتیاطی سے یہ بڑھ کر ہم ہوڑا ہوا کہ اس کے بعد بائیں باول میں ورم ہوا اور ساتھ ہی بادل اور ایڑی سے ہو باہوا بیٹر ان کی آن آناس ہوگیا۔ معجد دوسرا ما نفراور بادل کم برسے گئے اور آخریں توجیم کا یہ حال ہوگیا جیسے سے وحربا غال ہو سارے بدن پر درحن مجر چھوڑے بڑے مجبوڑ سے اور ہرایک میوٹر احجیا خاصا گہرا بحیم محد موا ہے جو عربھر کی شراب نوشی اور بے اعتدالیوں کا نیتی سے آخر با تہی مشورے سے یہ مطہری کہ سب سے بہلے پاؤل کے میوٹر سے کو کمٹر کر گذرامواد خارج کہا تا کہ کہیں اس کا مشربی کہر سرساد سے جہم ہمیں سرایت مذکر جائے ۔ حیا بی ورتمین دن نیم سے بہلے پاؤل کے میوٹر سے کو کمٹر کر گذرامواد خارج کے کیوں کا بوتا بنوحتا رہا جب ذرم مورب کیک گیا ادراس کا مذبن گیا تو نسف میں کا افراس کا مذبن گیا تو نسف میں کہ ورائی دیا۔

ان کا کلیف دیکی نبیس جاتی بھی جگیم محود خال ہی کا آد می دوزانہ جھے وقت آتا تھا اور زخوں کو صاف کرے مرسم بھا آ ا در مرسم رکھ کر باندھ وتیا تھا جب دہ سلائی سے زخم ماف کرتا اور بیب کا لنا تو ہم دیکھنے والے کا ب اشھنے تھے لیکن آ فر بیسب ان پر وہ ملتھے بر بل نہیں لاتے تھے اور بین کلیف چندون یا جندون یا جند ہیں ملکم مسل کتنے جینے تک رہی وہ دون دانوں کو وصلا مرسم بٹی کرواتے رہے ملکہ باس و سکھنے والوں کو وصلا دیتے تھے۔

ظاہرسہ کراس حالت میں ان کے لیے اٹھنا مبھیا ممال ہوتا تھا۔ جانچہ دن رات لبتر برٹیرے رہتے۔ بھوک بیاس بالکل ضائع ہوگئ تھی، کھانا گھرسے آتا تو وہ لیٹے لیٹے ہاتھ وہوکر دوجار لقے طلق سے آتار لیتے۔ رات کو نمیند کم آتی تھی، کھانا گھرسے آتا تو وہ لیٹے لیٹے ہاتھ وہوکر فقلت کی سی کنید کہنا ہی تہیں جارت کو نمیند کم آتی تھی، لکہ اسے نمیند کہنا ہی تہیں جارت کو رحال گئ تو کسی مجوز معلمت کی سی کنید ہوئے ہوئے اس اور وہ بلبلا کے جاگ اسٹھے، ابھی طرح سوتے جاگے رات گزرجاتی، الم مہیں مسیح تھے۔ کھڑے والی میں مسیح تھے۔ کھڑے والی میں میں بیٹ برآ کر ٹیگئی۔ وہری تھی صرورت ہوئی تو کھسل ٹیسے اور میں انسی بیاگ کے پاس اوٹ میں میں وہری تھی صرورت ہوئی تو کھسل ٹیسے اور میواسی طرح کھکے کھکے والیس ملیگ برآ کر ٹیگئی۔ وہری تھی میں موثی ۔

اس کلیف کے باوجوداس زمانے ہیں ہمی، احباب کی فراکنیں ہیستر مجاری تعیں شاگر و اصلات کے لیے کلام بھیجة دوست اور ملنے والے شوقیہ خطوط کلھتے وہ کسی کی ول شکنی مذکرت و سب کو لیٹے لیٹے جواب کھتے۔ ایک وان فرمانے لگے جران ہوں کہ لوگ مجیم ایمی کا ذندہ سمجتے ہیں۔ طالا نکو میں مردے سے برترموں بہرحال یہ وولوں با تیں آدھی سبح ہیں اور آدھی جوٹ موت کی مورت میں نیم مردہ ہوں اور زندگی کی حالت میں نیم فردہ ہوں اور زندگی کی حالت میں نیم فردہ ہوں اور زندگی کی حالت میں نیم زندہ ع

نومبرک آخرمی تندرتی اتنی عودکراً کی متی کدمریم بٹی موقوت ہوگئ متی کسکین اس لمبی با یک کا بینت ن رہ گئی کے دری می کا بین کا در در دو انگلیال منقل طور پر انبیٹہ کے موثی اور ٹیڑھی ہوکر کا بینت ن رہ گیا کہ وولوں با دک وود انگلیال منقل طور پر انبیٹہ کے موثی اور ٹیڑھی ہوکر کے دری کا تو ذکر کے دری کا تو ذکر کے دری کا تو ذکر کے دری کا تو ذکر کے دری کا تو ذکر کا تو ذکر کے دری کا تو ذکر کی میں سکتے تھے ۔ کمزوری کا تو ذکر کے دری کا تو دکر کے دری کا تو دکر کے دری کا تو دکر کے دری کا تو دکھی کے دری کے دری کا تو دکھی کے دری کے دری کے دری کے دری کے دری کا تو دکھی کے دری کی کے دری کے

بی کی، خود سمتے تنصے کہ صاحب حبم بیس حبنا خوان نفا ، وہ مہیب ہوکرنگل گیا اب مقورُ اسا جوگر میں باتی ہے وہ کھا کھا کرمبتیا ہوں کمبی اسے کھا تا ہول کمبی متبا ہوں .

میں مہ ۱۸۷ء کے نوروزکے وان سہ بہر کے وقت مزاج برسی کو گیا۔ اندرصحن میں ایک والان تھا، جہاں شام کک دھوب رہتی تھی۔ یہب بلینگ بر لیٹے ہوئے تھے۔ اب جاڈو کے موسم میں ان کامعمول تھا کہ کھانا کھا کے دھوب میں لیٹ جاتے اور حب کک بہوا میں سردی نوعیوں میونے گئے وہیں بڑے۔ میں آداب عوض کرکے مونڈھے بر میٹھے گیا۔ فرجیوں میونے گئے وہیں بڑے۔ میں آداب عوض کرکے مونڈھے بر میٹھے گیا۔

معلوم ہواکہ ان کے برادر بنتی میرزاعلی بخش خال فوت ہوگئے ہیں۔ وہ کتنے بری سے
سلطان جی کے قریب کی لبتی عرب سرائے میں دہتے تھے ، مدّت سیصحت بھی تھیا۔ نہیں
رمتی تھی ، وہیں بھیلی رات کو فخر کی نمازست تھوڑی دیر پہلے حبّت کو سدھارے فرانے گئے۔
مرحوم سرا بہت ہمدرد اور دلی بار بھا ، مجھ سے جار برس جھوٹا تھا میں جلنے بھرنے سے معذور موں ، دریہ حبازے کے ساتھ جاتا ، بھائی خیبا رالدین خال گئے ہیں کفن دفن کا سارا اتفام وی کریں گئے .

اسی سلط میں ایک اور بات باور آگی۔ معلوم مونا ہے کہ نواب علاؤالدین احرفال اور میرزاعلی بخش فال میں آبس میں کچھ شیدگی تھی ۔ اگرچہ نواب صاحب نے مرحوم کی وفا پر ووقین ماقدہ بائے الریخ بحلالے تھے لیکن نہ خود ہی اتھیں نظر میں لکھا نہ کسی دوسرے کو یہ کام کرنے کی اجازت دی ملکہ الفول نے کسی مجلس میں مرحوم کے خلاف لبض ایسے کلات کی جام کرنے کی اجازت دی ملکہ الفول نے کسی مجلس میں مرحوم کے خلاف لبض ایسے کلات کیے جن سے ان کی ولی رنجش کا اظہار ہوتا تھا۔ اس پر میرزا صاحب نے احتی خط لکھا کہ مرتبت کو نیکی سے یادکرنا چا ہیے اب نتما را اپنی عدا وت کو ظاہر کرنا نا مناسب ہے اس کا نتیجہ یہ بھلے گا کہ دوسر سے عزیزوں کے دل ملول موں گے ۔ تناؤ کھلااس سے نہمیں کیا ماصل ہوگا میں اب خاموشی مبتر ہے۔

ای سال رسم ۱۸۱۷ء) عارف کے بڑے صاحب زادیے باقرعلی خال کی نتادی نوا ب صنیاءالدین خال کی اکلوتی صاحبزادی مغلم زمانی بھیم عرف بگا بھیم سے بہوئی ۔ دولھا ، ابس کے تھے اور دلہن ۱۲ سرا برس کی دونول میرزا کے باتھوں میں بلیے تھے۔ ادرایفیس اپنی اوال دکی طرح

عزيز نفي الكيب ون كالطيفه معص أج تك بإدسير.

میں اس دن کسی کام سے صبح سویرے ہی مزرا صاحب کے یاس گیا تھا۔ وہاں باتو نامی دير بيوكى استنے ميں گھرسے عنايت اللهُ طازم سنے آكرا طلاع وى كر كھانا تيارسيغ يحم بوتو بكا لا جائے. میرزاصاصب نے مجھ سے فرمایا آؤ کھانا مہیں ہمارے ساتھ کھالوکہاں اب اتنی مور جا وکے میں ان کی محبت کے بیش نظرا نکارنہ کرسکا جیا نجہ انفوں نے عنایت سے کہا کہ مما سے کہوکہ کھا نا بھلوائیں مہم دونوں آر ہے ہیں آدھر ملازم گیا اوھر ہم دونوں المد کھڑے بوسنے. وہ حد درجہ کمزور ہو سکتے تھے لکڑی کے سبھارے است ترام ہے تھے. حالا بک ممل سرا دوريه لقى بياس قدم كا فاصله نهيس بوگا. نيكن وبال كك سبيجة بنيجة ان كي سالس معیول گئی مهرصال حب تھوڑا آرام کربیا تو دشترخوان پر جیٹھے. نوکرنے ان کے سامنے ایک يبالد كوشت كے شورب كاركھا ميں نے ديجيا كه خلاف مول كسى ميزميں بھى جينے كى دال نہيں. مبراصاحب بھی اس پرسبت حیان ہوئے. پوچیا کیوں بھٹی ، دال گھرمیں نہیں تھی۔ نو بازارسے منگوال موتی یا جھے سے کہا ہوتا میں منگوا دعیار سبکم صاحبہ ووسرے والان میں بیٹھی تھیں دہیں سے جواب دیا۔ منہیں وال نو گھرمیں موجود سے لیکن بہوسنے کی وال منہیں کھاتی اس لیے سی حیزیں نہیں ڈالی گئ ۔ ندادے ابیا مونع میرزاصاصب کو حدث سے بہلے، واہ میرتومہوفدا سے بھی بڑھ گئی۔ ارسے جنانووہ چیز ہے کہ اس پرخود الندمیاں کی دال ٹیک بڑی تھی اب اگربېوا چنے کی وال بنیں کھاتیں تو بہ گو یا خدلسے بھی ٹرمدگئیں ۔ سب منینے نگے بیگم معام خنگی سے دلیں اس المنی تو بالمیں نبانا آئی ہیں۔ بجاری تی ہے ۔ مواکیا اگر وہ ایک جزائے نہیں كرتى تراس كى مرضى بخبكر تغورى بيم كه جى جائب ندها ہے بمنرور كھائے۔ -

زندگی کے آخری تین جاربرس ہیں ان کی تندرتی بہت فراب ہوگی عتی دن ون معر بڑے رہتے تھے کو کئی کلف کاسلنے والا آجا آ تو اٹھ کے بیٹیہ جاتے درنہ سا دا وقت جبارہائی پر لیٹے رہتے گرمیوں میں ون مجر کو تھری میں گورجاتی اور دانت کو دوآد ہی اٹھا کرحن میں لیاتے جاڑوں میں دان کے وقت دھوب میں لیٹے رہتے ۔دات کو سونے کا کمرہ فوب آگ سے گرم کروا بیتے تھے۔ فواک نہ ہونے کے برا بررہ گئی تتی ۔ می کی تر دیے پرستور تتی ،وببر کو حرف ایک جا ایکم

گرشت کاپانی. برنی رونی و باول سب کید با تکل مفتود سرشام تولد دو تولد تجر شراب ای قدر گلاب میں طاکر بینے نقصے اور بس و دن کٹ جاتا و دو زاده و تکھے میں دن کٹ جاتا خود زباده و تکھ بھی ہندیں سکتے تھے۔ تھے نگھ نفسے نو انگلبال اکر جاتی تھیں اور درد کرنے لگتی تھیں کرئی دوست تا جاتا تواس سے خطوط کے جواب لکھوا لینے تھے آپ بو لینے جاتے تھے دہ لکھتا جاتا تھا .

جامر نے والے جانتے نھے کہ اب بہ حراغ سحری ہیں۔ ۱۱ فروری ۱۲۹۹ء کو وحرب ممول لیٹے موے تھے۔ اگرچہ کوئی خاص تکلیف نہیں تھی لیکن اکیب نیم غشی کی کیفیت صرور تھی۔ مہرش میں آئے تو کلونے بوجیاکہ حضور کھانا لاؤل بولے آئے ہم کھانا میرزاجیون بیگ کے ساتھ کھائیں سکے حاوُ ا سے بلالاؤراس سے اتبارہ ما قربل خال کامل کی سب سے ٹری صاحبزا دی محدسلطان بگیم کی طرف تھا اخیں میرزابیارسے میرزاجون بیگ یا جنبابیگم کہاکرتے تھے۔ یہ اس وتت جاریوں کی تھیں سلکو انھیں بلانے کومحل سامیں گیا۔ یہ سورہی تھیں۔ بگامبگم، ان کی والدہ نے کہا، انھی <u>کھیلتے کھیلتے</u> سوکی ہے جونہی جائت ہے تھیجی ہول ،کلونے آکے کہا کرحفور وہ آرام کررہی ہے ،بگم ماحبر تحكے برہیجدی گی ، یہ سن کر ہوئے احجا تو جب و ہ آسے گی ، ہم اسی وقت کھانا کھا بکس کے ۔ ات کہنے کے بحیبہ بیرسررکھا اورلیٹ گئے۔ بیٹنے کے ساتھ ہی جیہوش ہو شکتے۔ فوراصیم محمودخال اور حکیم ا من النُدخال كوا طلاع كى تمنى ، دونول صاحبول نے رائے دى كه دماغ ير فابع گراہے . بي خرسارے · شہر میں منگل کی آگ کی طرح میں گئی جس حس نے سنا دوڑا آیا. عیادت کے لیے آئے والول كا ما نتا منده كيا. المه ميراسي مبيوشي ميس گزرے، نه طبيبوں كى كچوميش گئ رئسي اوركى . نه دوا کارگرمپوئی مدن وعاء اور مہوتی بھی کیسے ان کا وقت آن نگا تھا۔ اسی مالیت میں انگلے دن وہ ڈور کو دوسپر موسطے جان کا فرس کے سیروکردی.

حق مغفرت كرئے عجب آزا دمرد تنصے

# عالب كى ماندانى بنن

میرزاغالب کے فائدال احوال اور ذاتی سوانح کامرگوشہ بوری طرح روشنی میں آجیکا ہے اوراب ان میں سے کسی چیز کو معرض بجت وتحریر میں لانا مفیر شند معلوم ہجبیں ہوتا ہیں کا سے میں معرف البتی جیزیں شائع ہوجی ہیں جن کو میرے محدود علم کے مطابق اب کا اتعالی میں سیلے میں سیلے میں سیسے میں ایک ضمون کی میزان میں نہیں تولا گیا اس لیے ان کی حقیقی حقیمت واضح تنہیں ہوگی ۔ ان میں ایک صفرن مرزا فرحت اللہ مردم کا ہے جو نتواجہ بدرالدین عرف خواجہ امان کے متعلق ا بریل سے اللہ مرزا فرحت اللہ مردد ، ہیں تھیا تھا ۔

خواجرا مان میرزا خالب کے عزیز ول میں شمار ہوتے تھے اور مرزا فرحت النہ ہاک بیان کے مطابق ان کا اور میرزا خالب کا بہت دو تین نیٹ او برجاکر مل جاتا تھا اس لیے زیر خور ضمون میں مرزا کے اب وجد کا ذکر بھی آگیا ، نیز خاندانی نیٹن کامسکہ باکل نے زنگ میں بیش ہوا مجھے نمیال آیا کہ ان بیانات کی حقیق کا اندازہ کر دنیا جا جیکے اگر مرزا خوصت کئر بیک کے دعاوی درست ہیں تو مرزا خالب کے سوانح میں مناسب ترمیات صروری ہیں اگر درست بنیں ہیں تو میران کی نادرستی کے وجو دساسے آجائے جا ہیں .

مىزرا فرحت النديبك دورحاصر كي حليل القدراصحاب تحريريس سند تنصان كي نتحاب

مہمار نلم کوعام معنمون نگاروں کے بیانات کی طرح باآسانی نظرانداز بہیں کیاجاسک ۔

میں نے مرزا فرحت النہ مرکز کے ارشادات مرزا فرحت النہ مرکز کے ارشادات ابحث کی غرض سے دوحقوں میں بانٹ لیاہے۔ایک

حصّه خاندانی حالات کے متعلق اور دوسراحصّه نبین کے متعلق ، خاندانی حالات کے متعلق موجمعے فر ما با

سبے اس کا خلاصہ ویل میں درج سہے۔

۱. مزاغالب اورخواجه امان کے احداد سمرقت بسے بدختال ایک سے اس وقت اس خاندان میں

دو معانی ره کئے تھے۔ ٹرسے کا نام ترسم خال اور تھیوسٹے کا نام رستنم خال تھا۔

۷. ترسم خال کی شادی برختان ہی سے ایک امیرکے بال مڑکی ان کے بال تین اولادیں موئی

رولر کے نصابتہ بیاب خال اور عبداللہ بیک خال، اورا کیب لڑکی ۔

م ساس خاندان کو ذرا فراعنت نصیب موکمی تمتی که نرسم خال کا وقت آگا اور وه بنجت ال بی میں نوت ہوگتے بھاتی کے مرنے کارمنم خال کو کچھا ابساصدر ہوا کہ وہ سب کچھ حور حیار کر گھرسے کل کھرے موسے متھے بھرتے معارت نماریہ ہے اور دہمی حضرت خواجہ عبدیدالمتدا حرار کے خاندان میں تبادی کملی،

اس تنادی کی وجہ سے رستم خال کے خاندان میں برلحاظ مواز خوانجگی کا خطاب آگیا.

س ساس بیوی کے مطن سے صرفِ اکیب لڑکا نوا **جنظب الدین خال پیدا ہوا سسستم خال کا انت**قال

بوكيا. ننصبال مين فلب الدين كى بربيش مونى جوان موكرست دى ك. ان كالوكا ماي خال تعا

ه. خواجه حاجی خان پوری طرح جوان مہیں ہوا تھا۔ کداس کے والدین بھی دنیا ہے رخصت

ہو گئے حبب پین حبران کے جی نفرالٹر سیک خال کو پہنی نو وہ اسینے بھائی عبدالمرّبک فال کے

ساند نجاراسے برختال کے کچھ دنول ہنتیج کے باس رہے ۔ پھرمنددستان میں متب آزمالی

كانفيله كيا - بخشال سے برلاس قوم كے ايك اميرزاد سے مرزا جيون بركي سبزوي محى ما تق

٧٠ پېلے به قافلانک میں مخبر اس کے بد کھیومہ مک په لامورس رہے بھرو ہی سنے. اس زياست سن مالم نالى وبلى كابادشاه اور زوالفقارالدوله نجف خال سلطنت كاوزرتما.

ے۔ ان سب نے المازمیت کرلی ۔ برگنہ بہاسو مدد حشرح کے لیے ملا بمچرسی ہات پرنواب سے

فيخ كئ. اوريه نوكرى عيواكر اكبراباد جلے كئے.

ر اکرا با دہنج کر مادھومی سندھیا والی گوالیار کے نوکر بہوگئے ۔ نصرالٹر بنگے۔ فال کمانڈر خواجہ حاجی خال رسالدا را درمرزاجون بنگ بلٹن کے کمیدان .

و. بچرم مراول نے تیکرت کھائی بخت خان سے نصاللہ بگیٹ خان اوراس کے ساتھیوں کی صلح ہوگی اوراول الذکر کی سٹ دی نواب اختیشنس خان کی ہمتیہ سے ہوئی ۔

ب باں ملازم رہے، بعد میں حیدر آباد مطیے سکئے، دائیں آکر راجہ نجا درسٹ مگھ والی الورکی ملازمت میں گڑھی کے محاصرے میں کام آکے اور داج گڑھ میں سپر ذھاک مہوئے۔

ظ ہرہے کہ اگران ارشادات کو دیست سجھاجائے تومرزا غالب کے ان بیانات عور طلب امور این ان کے دال بیانات عور طلب امور این کو غلطما نما پڑے کا کہ ان کا دا دا سبلے بہل نہدوستان آیا باان کے دالد دبی میں بیدا موئے یا نصرالتہ بیک فال ان کے جا نہیں ملکہ تا یا نے ہے۔

"سم فال اورستم فال کے حقیقی بھائی ہونے کا مسکد طے کرنے کے بھا رے باس کوئی مستن وخیرہ معلوات موجود تہیں ، لیکن اگر بیمان لیاجا کے کہ نصرالمند بلک فال ترسم فال کے بیٹے مستن وخیرہ معلوات موجود تہیں ، لیکن اگر بیمان لیاجا کے کہ نصرالمند بلک فال ترسم فال کے بیٹے اور پرخت ال میں بیلا ہوئے تو کئی الیبی بیمیدگیاں بیلا ہوجاتی بیس جن کا کوئی حل سمومیں منہیں آنا ،

منال کے طور برمندر صرفر لی باتیں میش نظر لائیے۔ <u>لا بی الح</u>صیب ا - رستم فاں بھائی کی دفات سے اس درجہ متا ٹرومتا لم بواکہ ہرخت ا کی سکونت نرک کرنے کے سواا ملینان کی کوئی صورت نظر بندآئی نیکن اسے مین خیال مذآیا کہ کم من اور متیم بجوں کا نگراں کون ہوگا.

ا بنیار بنی کواس نے شادی کی جس سے ایک بچہ پہیا ہوا اور کوستم خال فرت ہوگیا بچراس بچے نے جوان ہوکر شادی کی اور اس کے بیٹیے خواجہ حاجی نے عالم وجود میں قدم رکھا۔ وہ جوانی کے ترب بنیجا تو اس کے باب رستم خال کے اکلو نے فرزند کا بھی انتقال ہوگیا۔ اگر یہ ساری مارت متس برس بھی فرض کی جائے اور سمجما جائے کہ رستم خال کی علیمدگ کے وقت نصر اللّه بگے۔خال اور مرب باللّه بگیہ خال علی التر ترب جارسال اور دوسال کے تھے تو خواجہ حاجی کے باب کی وفات کے وقت ان کی عرب بخوتی سے اور میں کی ہونی جا ہیں۔

م. کیم وه لوگ بخشال سے بخارا گئے خواج حاجی کو ساتھ لے کر مبددستان کا تقد کیا۔ پہلے اٹک بدازال لاہور تھی سے اس وقت میرمین الملک وف میرمئونجاب کا گورٹر تھاجس نے اخیر منطق میں فاحل بائی گورٹر تھاجس نے اخیر منطق میں وفات بائی گو بالفرالٹ میگی اور عبداللہ بگے کی ولادت سے ابائی گو بالفرالٹ میگے ہے اور عبداللہ بگے کی ولادت سے ابائی گو بالفرالٹ میگے ہے اور عبداللہ بگے کی ولادت سے ابائی میں منافع میں کے میک ہوئی ۔

م. سنئ ندکے بعدوہ وہلی جہنے کرنجف فال سے والبتہ ہوئے۔ جو سکھلے میں وزت موا بغرض میرزا فالب کی شاوی جب اکبرا بادمیں ہول توان کی عمر کم دبنیں ، بری کی موگ اور غالب کی ولادت کے دقت الفیس کم از کم اسی بری کا ماننا پڑے گا سمع میں تہیں آ تا کہ کون ان برین نتائے کوستی تبول اور نتایا لیسے سمے گا۔

اس کے بمکس مرزاغالب کے بیانات باکل واضع غیر شتبدا ور مرزاغالب کے بیانات اس کے بیان میں است قابل بین میں .

ا. وه کتے ہیں کہ میرا دادا منہ دوستان آبایتا، بر بھی تبلاتے ہیں کہ باپ سے ناراض ہوکرآ یا تھا۔ ال کے الفاظ ہیں از پر خود رخبیدہ آ نہائے منہ کرد اگراس کا نام ترسم فال متا تو وہ مرزا کے دادا کے وفات کس فرندہ نخا۔

۱۰ خودم زاکے بیان کے مطابق ان کے وادا کا نام فوقان بیگ تھا۔ وہ محبتے ہیں کہ: وادا ا توقان بیگس خاں شاہ عالم کے عہد میں سمرقندسے دندکہ نجارا یا پیخشاں سعے دہلی آیا. بیاس گھڑرے اورنقاره دنشان سے باد شاہ کا نوکر موا بہاسو پرگنہ جرممرد بگیم کی سرکارسے طاہوا تھا وہ اس کی مرکارسے طاہوا تھا وہ اس کی مارکارسے طاہوا تھا وہ اس کی مارکاد مقرر مبوا۔ "

سر کی خواجہ مالی مرحوم کا بیان ہے کہ غالب کے دادا کی زبان ترکی تھی اور ان کی دو نہیں متعددا، لا دیں تعییں، مرزا غالب کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد کے تین تھائی اور تین بینیں تعییں، مرزا غالب کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد کے تین تھائی اور تین بہنیں تعییں ۔

ہم ۔ میرزا کا بیان ہے کہ ان کے والدولی میں بیدا ہوئے ، بدرم عبدالنٹرخال بہتا ہمہال آباد برجود اً مدومن براکبراً با و :

بہی بیان میں میں موست پر پورے اترتے ہیں ، چونکہ والدکی وفات کے وقت میر ذاکی مر زیا دہ سے زیادہ جارس کی تھی ، ان کے حیوٹ کے بھالی دوس کے تھے اور بہن آٹھ دس کی ہوگی ، اس بے تیاس یہی ہے کہ عبداللہ بگے جوالی کے عالم میں فرت موکے ،

اب اس امر رغور کیجے کہ نصراللہ مبک، عبداللہ مبک خال سے ٹرے تھے با حجوظے تواس امر رغور کیجے کہ نصراللہ مبک عبداللہ مبک خال سے ٹرے تھے با حجوظے تواس امر رغور کی اختلاف نہیں کیا گیا. سب نصراللہ مبک خال کو مرزا کا نابا بہیں جا جہ ہے ہے کہ مہیں مرا در ہے اور خود مبرزانے بھی مکھاہے ، کا مبنی بنج سال بعد گزشتن براور ہے، مہیں برا در ہرواشت ومراور میں خرابہ تنها گزاشت:

ب من ایک بات رہ جاتی ہے کام عاملہ ایک کام عاملہ ایک کام عاملہ ایک کام عالم کا بوتا تھا تو ہوت ہے کرنا پرے گاک رستم خان کا بھائی نہ تھا وہ مزدا تو مت ان بیک خان کا کھائی مورت ہوئے کے باعث بھائی فرض کے جامئی تو خواجہ ماجی کی کامنا فہ مورت ہونے کے باعث بھائی فرض کے جامئی تو خواجہ ماجی کے سائڈ نسب میں کم از کم ایک کڑی کا اضافہ ضروری ہے۔

نیرسموں نیا جاہیے کہ داجہ ای مزاغالب کے دا دائے ساتھ منہدوستان نہیں آیا تھا ملکہ کم از کم میں برس کی عمر کے بدایا ہ

سمیں اوپر کے سلسلینسب کے شعلق تعینی معلومات حاصل نہیں ہے۔ اللتہ بہملوم ہے کہ مرزا غالب کی سمبنے کی سنت وی مرزاجیون برگیب برلاس کے فرزند مرزا اکبر برگیب سے ہوئی، اورمرزاجیونی کی صاحبزادی امیرالن بگیم خواجہ حاجی سے بیابی گی. اس طرح مرزاغات، مرزاجیون بگ اور خواج حاجی صاحبزادی امیرالن بگی خواجه حاجی سے بینیز کے تعلق کا بھارے سامنے کوئی قطمی نبوت حاجی کے خاندانوں میں رست نہ بدیا ہوگیا۔ اس سے بینیز کے تعلق کا بھارے سامنے کوئی قطمی نبوت مردود نہیں، میراخیال ہے کہ مرزا غالب کی بمتیر نفراللّہ ببایہ خال کی وفات کے بعد بیابی گی جب کہ اس خاندان کا دور ریاست و جاگیر داری ختم ہو کہا تھا اور دہ محف و کھیفہ خوار رہ گیا تھا

خواجه حاجی خال کون تھا؟

العمر کوئی قریبی خاندائی تعلق ہوتا ہے موجود نہ تعلاد ملکتے ہیں۔

دوج حاجی جارکر رسائیس، جنرن ولیانش از دولئیت خانہ را دواز سرلتیت نک خواج ماجی کا استارہ ہے مرزا فعنل بیگ ابن مرزا جون بیگ کی طوف جوشاہ دہلی کی طوف سے ملکتے میں وکیل تھے اور مرزا فرصت السّائہ بیگ ابن مرزا جون بیان کے مطابق انحیس مقرب الدولہ، سے ملکتے میں وکیل تھے اور مرزا فرصت السّائہ بیگ کے بیان کے مطابق انحیس مقرب الدولہ، معزز الملک ولا ورحنگ کے خطابات حاصل تھے، و شوسر خوابرش زخواج حاجی) ہر دودر ررا الدفالیة بیگ بی جارہ تو کر بوذید انہا از سرنت نمک پروردہ آبائے من اندوا ال کا فرغدار دخواج حاجی) میں ازمون عمر من براگندہ ونیدراک فلاں بیگ جزآنال بود باخودگر دکردہ تقدومیس واسب ونیل خِمید بیس ازمون عمر من براگندہ ونیدراک فلاں بیگ جزآنال بود باخودگر دکردہ تقدومیس واسب ونیل خِمید درگری عمر من براگندہ ونیدراک فلاں بیگ جزآنال بود باخودگر دکردہ تقدومیس واسب ونیل خِمید

سود سنوانی فلال به خاندان نصرالیتُد بگیک آل کرده است کریزید به آپ دسول می تنهامن سے توم کی سلم می توم می کا در گواچه ایس دعوئی است «از د بلی تنااکر آبا وصد سنرادکس در میں جزوزمال موجودا نذکه می واند آنچید کرمن می گویم.

م. خواجه حاجی را خواجه حاجی خال مرحوم به کدام تمسک دکدام علاقه توال گفت احمیخش خال با کشت احمیخش خال با کشت احمیخش خال با کسی کرد واورا از ناکسی کسی رسانید پوسته نواجه حاجی مبتت و خورا جه حاجی گفت. حاجی گفت. حاجی گفت.

ان بیانات میں فاحی تلمی پاکی جاتی ہے۔ جومقد می کشکش کے ہات میں فاحی تلمی پاکی جاتی ہے۔ حصیفے تران کا سراع اللہ کا سرائی ہوئے کے باوجود یہ بات تیاں برنبی برنبی میا ہے۔ جوش عداوت سے مان لینے کے باوجود یہ بات تیاں برنبی سرائے کہ مرزانے دانست فاندان کے رشتے کو یول ہے کلفی سے نظرانداز کردیا ہو ان میں سے سے تکی کے مرزانے دانست فاندان کے رشتے کو یول ہے کلفی سے نظرانداز کردیا ہو ان میں سے

ہنری بیان دم اس خطسے انوز ہے جوم زا احمد میگ خال تیاں کو مکھا گیا تھا اور وہ نوا ب احمد شرا مرحم کے سنبتی بھائی بینی امین الدین احد خال اور خیا ، الدین احد خال کے مامول تھے جو بحد نواب احریخ بنی خال کے مادات سے پری طرا احد خابی خال کے حالات سے پری طرا احد خابی خال کے حالات سے پری طرا واقعت بہول کے میں میں ہندی ہم مورکے نام کے ماتھ میں میا اندازہ یہ مورکے نام کے ماتھ میں خال میں کو افغان کر مرزا خالب نے جوائت کی مور ان حالات میں میا اندازہ یہ ہو کہ نام کے خال میں میا اندازہ یہ ہوگا ، البتر یہ خواج حاجی اور مرزا خالب کا خاندان ایک نہ نہ خا یا اگر ان میں کوئی تعلق موگا نو بعیر سام ہوگا ، البتر یہ درست ہے کہ جب حجائے مدٹ کے بنیتن کے مقدے کا نبھ لیم زا خالف صادر موگی البتر یہ نوخواج حاجی کے جیلے برالدین اما آن کے ساتھ ربط وضبط نبے سرے سے پیال موگیا ، اور مرن انہ نوخواج حاجی کے جیلے برالدین اما آن کے ساتھ ربط وضبط نبے سرے سے پیال موگیا ، اور مرن ا

من کامعا ملم الله بیر مرزا فرحت الله بیگ کے بیان کاخلاصہ بیہ کہ:

من کامعا ملم الله بیر بیرے میں مرزا فرحت الله بیگ کے بیدا پر بی سف کئے کہ ویدی کو جدید بھرتی کی مہدئی فوج توڑدی گئی۔ اس میں مرزا نفرالله بیگ فال کی فوج بھی موقوف ہوگئ کی بیکن مرزا اور ان کے خاندان والوں کو جن میں خواجہ حاجی بھی شال تھا۔ بانچ ہزار رد بے سالامذ کے دو برگے سونگ سونگ سونا دکڑا فی الاصل ، در بونا با من مفنا فات ہوڈول تھیل فیروز بور حجر کہ میں تطور حب گیر عطا ہوئے۔

ر۔ سام ۱۳۳ ہے، رسان اللہ میں نطاللہ بیک فال نے وفات پائی۔ ان کے بعد فواج حاجی نے جو فا ندان میں سب سے ٹرے تھے جاگیر کا دعوی کیا، نواب احد نخش فال سے سنتہادت دی، اور جاگیر اس نشرط برخواجہ حاجی کے نام مجال جوئی کہ نصراللہ فال کے لیس ما ندول کی بروٹ س مجی کی جائے۔

مر. نواب احتین خال نے خواجہ حاجی خال سے کہاکہ آپ کا علاقہ میرے علاقے سے لا مواہد اور آپ کو مال کراری وصول کرسنے میں بیتیں آتی ہیں بہتریہ سبے کہ علاقہ میرسے سپروکرد و میں اس کی الدنی بہتا دیا کرول گا۔
میں اس کی الدنی بہتا دیا کرول گا۔

سم سنم الربابا با که ان برگون کی آیدنی میں سے تین من<sub>ا</sub>ررو بے سالانه مرزانع التر میکیب

كيس ما ندول كو اور دوبنرار روسيد نواجه حاجى خال كومليس.

دواجه طاجی کا اتعال سند ۱۵ می معاش ان کے میٹیوں خواجه جان اور خواجه اور خواجه اور خواجه امان کوئی. مرزا غالب کوخیال پریدا ہوا کہ سرکار نے جو پرگئے دیے تھے وہ دس ہزار سالانہ سکے تھے اور صرف ان کے چیا بھرالیٹر بریک کو دیے گئے تھے انھوں نے اپنی طرف سے اپنے دونوں تھوں زواجہ جان اور خواجہ امان ، پر دعوی وائر کر دیا.

اور استرائی می اوراسٹرلنگ صاحب سکرٹری گودننٹ انگریزی نے مرزاغالب کے موافق رپورٹ کی دیننٹ انگریزی نے مرزاغالب کے موافق رپورٹ کی دیکن گور نرجزل نے بیٹھنفیہ کیا کہ بیرن رسرجان مسلیم کے باتھ کی مکھی ہوئی ہو جواس زمانے میں لاڈولیک کے سکرٹیری تھے اوراس کے متعلق فاب احمیختی خال کی نتہا دہ موئی منزور ہے دیا ہے دیا ہوئی۔
 منرور ہے دیا بچہ نواب کی نتہا دہ ہوئی اورنسی للمرزا غالب کے خلاف ہوا۔

، نواب احدیش کی وفات پران کے فرزندنواب شمس الدین احدفال کو بسلسانی کی فرزندنواب شمس الدین احدفال کو بسلسانی کی مرزد سیالتی فررزد میالتی کی سنوالمی ادر ربابست صنبط مرکئی توخواجہ جان اور خواجہ امان کے نام بہی کی موجہ ما بانہ کا فطیفہ جاری ہوا۔

۲۔ سزیجہ اور سونساتھیں مقوامیں مجرت پورکی ریاست سے تعمل واقع ہیں۔ متھا سے

اکی سٹرک دیگی کواور دوسری ہوت بورکو جاتی ہے۔ ان دونوں سٹرکول کے درمیان

یرجے ہیں۔ سجد میں نہیں آتا کوائفیں فیروز پرجع کہ سے تعمل کیول کرمانا جائے۔

سر۔ بونا ہانہ نواب احریخی خال کی جاگیر میں شامل تعاصیا کواس جاگیرے کا غلات سے

ظاہر ہوتا ہے۔ منلے گوڑ کا دُل کے گزشیر رصفی ہم ہی میں مرقم ہے میں کے ملادہ نواب

احد تخبن فال كو سأنگرس بجيور اور تنگينه كے برگنے و برے كئے تھے.

یم نبصدر برا تھاکہ نواب منروز نور حجرکہ اور سانگرس کے لیے سالانہ بائخ نبرار ، بونا ہان ، مجھور' اور منگینہ کے لیے سالانہ بیس نبرار سر کا رائکلٹ بیہ کو د باکریں .

ہ۔ نصرائِ بیگ کے انتقال کے ساتھ ہی سؤ تھ سونیا کی جاگیر انگریزوں نے سنھال لی ۱مری سنگاؤ کولارڈولیک نے نواب احمد خش خاں کے جیسی ہزار روید اس شرط پر معاف کرویہ کہ وہ وس ہزار رہے نصرائٹ بیگ کے بس ماندوں کو دیں، مرحوم کے رسالے کے بچاس سواروں کوجن کا افسرخوا جرحاجی تحق اپنے انتظام میں بے لیس اور تیام امن کے بیے حکومت سے کوئی امداد نذ مانگیں۔

الد ایک مہند تمین دن برینی ، جون سنشاند کو نواب احمیخش فال نے لارڈ لیک سے الکیس اور کھی مال نے لارڈ لیک سے الکیس اور کی ماسل کر لیاجس کامفہون یہ تھا کہ بانچ ہزار دوسیے سالانہ نفرالٹر بگب کے بین ماند ول کو دیے حاکمیں اوران میں خواجہ حاجی مجھی شامل ہوگا.

نورائند بیگ خال کا اتفال تعنیا ہم می الا ۱۹ میں اور اور ان انواز کے ایک کا دعوی کر سکتا تھا تو سوتھ اور سونیا کے بے کر سکتا تھا جو فراب احریخبن فال کی جاگیر سے تھا لی نقی لیکن الیاکول وعوی ہارے سامنے نہیں ہم کی مشکل اور ، چون سنت بنیں ہم کی مشکل الیتر میں موازواں کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا العبتر بیملوم ہے اور ، چون سنت کی میں نھر اللہ بیکہ کے لیس ماندول کے لیے وس ہزادرہ ہے مقررہ کے تھے اور فواج حاجی کے بیاس سوارول کو نواب سے متعلق کر دیا گیا تھا'، جون کے حکم کی دوسے دس نیراد کی وہ سے کھٹاکراوھی کروی گئی اور فواجہ حاجی کو نفراللہ بیگ ہے۔ متعلقین میں نشامل کردیا گیا۔

سلامائے میں خواجہ حاجی کا اتعال ہوا فیروز پور خوکر کی ریاست نواب احمد خش خال نے اریخ فرز نتمس الدین احمد خال کے حوالے کردی اور نود قطیب صاحب میں اپنے مرتبد حضر سے مولانا فیزالدین فخر عالم کے پاس مشغول ذکر وعبادت ہوگئے۔ اس دقت مزا عالب کو نبشن کے لیے مقدمے کا خیال ہو یا اور وہ وہلی سے کلکت سے کلکت سے کا راستے ہی ہیں تھے کہ نواب احمد خش خال کا انتقال ہوگی۔ اس کے بعد مقدمہ کلکتہ میں دائر مہوا اور مدعا علیہ دالی فیروز پر تھا۔ فواجہ حاجی کے بیٹے منظور تدہ میں اور نواب کو براغالب کو براہ راست سرد کا رتھا۔ دوی یہ تھا کہ والی فیروز پور تھا۔ فواجہ حاجی کے بہلے منظور تدہ میں اور مدم کا میں مردا غالب کو براہ راست سرد کا رتھا۔ دوی یہ تھا کہ والی فیروز پور نے بہلے منظور تدہ

میم کے خلاف بنیٹن کی رقم آدمی کردی بھیراس آدمی میں خواجہ ماجی کوشائل کرلیا۔ ان دونوں باتوں کا دروار دالی نیروز بورتھا نہ کہ خواجہ ماجی ا دراس کے فرزند۔

اس سلسلے میں احد نخش ماں سے شہادت کینے کامعا لمہ نا قابل فہم ہے جب کک کو ایروں کا معالمہ نا قابل فہم ہے جب کک کو ایروں کا معالمہ اور زندہ تھا مقدمہ بیش ہی نہیں ہوا تھا اور حیب مقدمہ بیش مواکو ایول کی صورت بڑی اس وقت مک نواب احد نحش جوار زمیت الہی میں بہنچ عکے تھے ۔

کول بروک نے مرزا خالب کے تی میں رویدٹ کا دعدہ کیا تھا کیکن وہ با کا رشوت خورمت اور مقدم بیٹیں ہونے سے بہلے ہی موقوف ہوگیا۔ انڈر یواسٹر لنگ مرزا کے تی میں رویدٹ کرنے سے بیٹیٹر ہی فوت ہوگیا۔ انڈر یواسٹر لنگ مرزا کے تی میں رویدٹ کرنے سے بیٹیٹر ہی فوت ہوگیا۔ سرجان مسلکم سے صرف یہ بوچیا گیا تھا کہ ، روی سنٹ ٹے والا کھی جے مرزا خالب مبلی قرار دے رہے تھے، لاڑولیک کے مہرود شخط سے جاری ہوا یا نہیں بیسلیم نے گواہی دی کہ اس پر مبراور دستی خالارڈولیک کے بیس گر باکھ جبی نہیں بیکن مرزا خالب کے دورے کی جانمی یہ نہیں کہ یہ مبلی کے دورے کی جانمی میں دور ہوا اور اس کی تعل دفتر میں موجود ہے مبلی سے جاری ہوا مناس کی تعل دفتر میں موجود ہے میں موجود ہے مبری ہوا مناس کی تعل دفتر میں موجود ہے میں موجود ہے سالانہ طاکریں ،اور مئی سنٹ اللہ سے سے کر حتی ترم کم اوا مرک دو کیے سالانہ طاکریں ،اور مئی سنٹ اللہ سے سے کر حتی ترم کم اوا مورک کو کہ سنت دی جا ہے۔

عرب سوالات ابدخاج ماجی خاندان بین سب سے بڑارہ گیا تھا اور مزعوم جاگراس کے انتقال کے مزید سوالات ابدخاج ماجی خاندان بین سب سے بڑارہ گیا تھا اور مزعوم جاگراس کے نام بحال جوئی تھی۔ توکیا وجہ تھی کہ بانچ نہار میں سے اس نے صرف دو مزاد سے اور تمین نہزاد نفراللٹ بلگ فال کے بہر کی ماندان کا مرفل اور اس وجہ سے جاگرا ہے نام بحال کرائے کا حق دار تھا تا یا تو یا تو یوری دنسے خود کے رسارے نا ندان کے افراد دلم بھات کے گزادے کا فرم ا ما تا یا بڑا حقر فود سے اندان کے دور دلم بھات کے گزادے کا فرم ا ما تا یا بڑا حقر فود سے اندان کے دور کر ماروں کے حوالے کرتا در کی مور کے حوالے کرتا ۔

نیز کیا وجہ سے کداس کی دفات پر دو نہار دوسیداس کے بیں اندوں کو خسلے اور صوف ۱۲۰ ڈیے اس کے دوم بھتے میں کمیوں ایک م اس کے دوم بھیوں اور بیری کو و سیے گئے ؟ اگرائسل اما گیراس کے نام تی توقیق اس کے معتبے میں کمیوں ایک م ایک نہارا تا تعدسواس کی کمی موکئی حبب کہ نصر النگر باگیہ کے حقیقی متعلقین کی دتم برستور یا تی ہی ؟

مبرمال دانعه مبی معلوم موتا ب که خواجه حاجی که مرزاکی م جد جونے بربھی نفرالتر بگ که بیس ما ندول میں شامل کرنا خلط مقالم سے دونبرار دوسید صرف اس وقت تک ملتے رہے جب تک پہل سوار فواب احمد خبن فال کی طازمت میں تھے جب وہ فوت مہوا، سوار انگ جو کے تو تخواہ مجی جاتی رہی وقوف نہ تھا اس لیاس ماندول کا فطیفہ کسی خدمت پر روقوف نہ تھا اس لیاس میں کوئی قطع وبریدنہ بونی .

باشدنواب احدی میں کی میں کی خوال مرحم نے مرزاغالب کے خاندانی فطیعے میں کی مخالفول کا زوروائر کے کاندانی فطیعے میں کی مخالفول کا زوروائر کا کائی نہیں کہا جاسکنا ہے کہ کیا کچھ کہ کر لارڈ دلکے۔۔۔۔ دوسرا مکم مادی کو یا اورکس بنا پرخواجہ صاحی کونصرائٹہ میگ کے متعلقین میں شامل کیا ؟

یہ می حقیقت ہے کہ نواب شمس الدین احرفال مزا غالب کے مقابر میں بدرجہاز بارہ ذی و کل مقابر میں بدرجہاز بارہ ذی و کل تھے۔ مزا انفسل بیگ کلکتہ میں شاہ دہی کا دکمیسل محت، اور نواب شمس الدین خال سے بنیں نبکن اسبنے بھا بخول را نبار نواجہ حاجی) کے لیے تمام مکن تبریل کرنار متا تھا یہاں تک کہ ایک مرتبہ مرزا غالب کے خلاف و جام جہاں تما و کلکتہ میں کوئی تحسریر نشائع کرادی ۔ جنا نجہ مرزا امکیت میں۔ نشائع کرادی ۔ جنا نجہ مرزا امکیت میں۔

"امروز نازه على بمشاعره اوراق جام جهال نا روك داوه كرجز برآل به آبروكی ننواست م كرد . غالب كرتما م درال اوراق بحرست باشید والعد بالعد، نم تا الند آنچه درال اوراق بحرست باشید والعد بالعد تم است مه كذب بهال درال درال درال ورق مندر به است مه كذب بهال ورق مندر به است مه كذب بهال ورق مندر به است مه كذب بهال

مرزانے مقدمہ اس ہے دائر کیا تھا کہ ا بناحی ماصل کریں ادر وہ ضرورت مزر صرف طلب حق المجی تھے جنیا نچہ خود مکھتے ہیں ہ

من مردحت جوسے حق پرسستم، داست می گریم، وحق می جویم نه عدوسے شمس الدین خال صاحبم ونروشمنِ خوا جرحاجی و میانش شمس الدین خال برا در زدن من اسست و خواجسه حاجی سیر بارگیر حدمن و سیارش از دو نیت خانه زاد و از سرسیت خانه زاد و از سرسیت نک خوارس از احمد خش خان که برا در زن معمن دنسر الهی خش خام معرون دنسر الهی خش خام معرون ، بود، دو ترکایت داشت م دوارم و سیح تقلیل تقلیل معرون ، بود، دو ترکایت داشت م دوارم و سیح تقلیل تقلیل معروب بردرت س بر دنوع جرم و گذاه ، دوم شمول خوا حرم ای برد تربیر و تربیر

ان امورمب تبهد کی قطعًا گنجائش بنیں اورمرزا فرحت الله بنگ نے فالب کے فاندانی مالات منت کے معالم اللہ منت کے معا طالت میں جو کچھ تحریر فرما یا ہے وہ مبرسے نزد مک نہ درست ہے اور یہ قابل تبول اللہ اعسلم بالصواب -

د ۲۰ بارچ سه ۱۹ تنه)

## روردادمق مرراعال

:غدرکے ببد دنی میں سبت ٹاٹا جھایا ہوا تھا اور کوئی دل بہلانے کا سامان نہ نفا مرزا نے فارسی بغت کی منتہور کتاب ہر ہان قاطع ، کو دیکھنا منٹروع کیا اس کے مولف محد میں کے اجداد تر برز سے آئے تھے اوراگرجے وہ خود منہدوست مان میں پیدا ہوئے اور ساری عمر دکن میں رہے سکر ہرزی ہ کہسلاتے تھے۔

مزا کواس کتاب میں غلطیاں نظر آئیں جمبیں انفوں نے ایک مختفر کتاب کی صورت میں مرتب کیا اوراس کا نام قاطعے بربان "رکھا، حیٰ نجے ایک خط میں صاحب عالم ار سروی کو لکھتے ہیں، اس ورماندگی کے دنوں میں "بربائی قاطع "میرے ایس تقی اس ورماندگی کے دنوں میں "بربائی قاطع "میرے ایس تقی اس کومیں دیجھاکر تا تھا، سرار ہا بعنت غلط، سرار ہا بسیان لنو،

اغلاط لكه كرامكي مجوعه نهايا بهد اور قاطع برمان اس كانام

رکھی ہے ۔

یه کمکاب برقول مولانا حالی سنند کنند دستند میں میں بار اور الا ماعی دستند کا میں میں میں بار اور الا ماعی دستند کا دیا ہے ہیں براضافی کا دیا ہے ہیں کہ است و دیارہ جی ا

س پرمزاکی ٹری نمالفت ہوئی اور جواب میں محرق قاطع - سساطیح برمایان - سقاطیح قاطع و اور سموید بربان محمد کا بیں مکھی گئیں،

سالميع بربان "كے جواب ميں " نا مرُغالب" اور " موبد بربان "كے جواب ميں تينے تيز" خوذ مرزا نے دورساك لكھ اور " محرق قاطع "كے جواب ميں " وافع نه يان" " لطالف غيبى "اور " سوالات بعبدالكرم" تبن رساكے مرزا كے دوستول نے شائع كيے مكر" قاطع "كا جواب مة خود مرزا نے لكھا اور مركى اور منى اور منى اور منى الكے ساتھ بيں.

خواج ماكى نے اس سے متعلق " يا د كارِغالب " ميں الك لطيفه لكھا ہے ، زمات بيں.

رمونوی امین الدین کی کتاب من فاطع برکاجواب مزاند محرمهنیس دیا کیوبریحراس بمی فحش ا ور ناست ائته الغاظ

پر در دید پر در مراس می می اور با مسام العاد کرنت سید العاد کرنت سید مقد کسی شده العاد کا کرنت سید مقد کیما مورث و آب نے اس کا جواب منہیں کھا ' ؟ مرزانے کہا ' اگر کوئی گدھانمیا سے

لات مارسے توکیاتم بھی اس کے لات مارو کے ج

" ینی تین تین میں بھی مرزانے لکھا ہے کہ اسپے اوئی درسے کے آدی کے خلاف قانونی میاڑ جوئی کرنا میری شان کے خلاف قانونی میاؤ جوئی کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ بیکن معلوم ہونا ہے کہ آگے جل کر وہ اس خیال پرقائم مذر ہے کہ اسٹے کو اور اسٹیرسٹنٹ کو موخی دعوے انفول سنے مولوی الین الدین پڑا زال میڈیسٹ می نائش کردی اور اسٹیرسٹنٹ کو موخی دعوے داخل عدالت کردیا. خواجہ حالی اس مقدمہ کے متعلق میاد کارغالب میں لکھتے ہیں :

مرزان اکی فاری رسالے کمولف پرج قاطع بران کے جواب ہیں لکھا گیا تھا اور نحش ودست نام سے عواجوا تھا ازالہ حقیریت عرفی کی تھی مگر جب کا میا بی کی اس مگر جب کا میا بی کی اس مگر جب کا میا بی کی امید مذربی تو آخر کا را تھوں نے راضی نامہ وافل کردیا آننا ہے تھی تا میں اس اس کے تعیقات میں وئی کے نعبی البی علم عدالت میں اس است کے استفاد کے لیے بلائے گئے تھے کہ جو نقر سے است کے استفاد کے لیے بلائے گئے تھے کہ جو نقر سے مدغی نے دعوے کے تبوت میں میش کیے ہیں آیا فی الواقع مدغی نے دعوے کے تبوت میں میش کیے ہیں آیا فی الواقع

نین دوست مام مغہوم میزا ہے یا بہیں ؟ المغول نے رہے۔
کرم کوسزا سے بچا نے کے لیے ان فقرول کے الیے معنی
بیان کیے جن سے طرم پر کوئی الزام عائد نہ جوان مولولو
کا مرزا سے ملنا حلنا تھا کسی نے پوجیجا ؛ حضرت ؛ الفول نے
اپ کے برخلاف سے مہادت کیول دی ؟ مرزا نے اپنے
فارسی کا یہ شعر ٹریعا .

به بهرمی در نگری جزیهنی ماکل نعیبت عبارسیکسی من مترافیت مشبی آست" عبارسیکسی من مترافیت مشبی آست"

اس مقدمے کی پوری سل کی نفل اب آنفاق سے ہیں دسنیاب ہوگئ ہے اور ذبل ہیں تام و کول شائع کی جارہی ہے ۔ اس کے مطابعے سے اس مقدمے کے تام حالات بہ خوبی واضح ہوجاتے ہیں ۔ اس مقدمے کے دوران ہیں مولوی صنیا الدین کی بیشی کے وقت کسی نے حاکم عدالت کے کا ن میں کہدیا کہ " یہ بڑے معززادتی ہیں انھیں کری منی چا ہئے ' حینانچہ اسیاسی ہوا ۔ اس زمانے میں دہلی سے جوانگریزی اخبار مفعلائے ' کلتنا تھا اس میں الرار پر مشاکلے کواکے خط جیپا تھا جس کا مکون گار مری میں اور اس مقال کے اس کی مقاب ہے۔ اس کی مقاب ہے۔ میں کہدیا ہے۔

میں سخت حیران و پریت ن موں کہ اسٹ ندٹ کمنزے مولی صنیا الدین کوکس نبا پرکری دی اس رعایت سے غالب کے ساتھ ناالفانی موئی. وہ سوس کی میں نہا معرز بہیں معرز بہیں معنز بہا گویڑے در بار میں انھیں مولوی فنیا الدی سے اونجے درجے پر شھایا گیا تھا۔

یہ براانگریزی خط رسالہ اردو اکتوبر اس اللہ کے پر ہے ہیں ہم شائع کر کھے ہیں۔ اس علی مناتنے کا برترین مرطریبی مقدمہ تھا۔ اس کی مسل مل جانے سے مقدمے کی پوی کیفین صحنت کے ساتھ جارے سامنے اجاتی ہے۔ جارے سامنے اجاتی ہے۔

مسودے کی عیارت اکٹر میگر گنجاک ہے ، دوجار مقام برا کیب ادھ لفظ پڑھا نہیں گیا اس کے

متعلق فن نوت می صب فرورت مراحت کردی سبے، اورجهان سنسب رہا دہاں توسین می سوالیہ، علامت نبادی سبے ی

> بین کا ه صاحب این سردشته پیزی مفدمه جاست فوجل دی مبری مشرا شاکدن صاحبینی موست بین بیمقدمه انبی صاحب بها در سکے اجلاس میں بیش موکا ، ا در صاحب عزت دغیر و کو بحال صاحب بنجلی جلت بین بیو خط بنودمت اشاکدن صاحب بہب در بیش مبود ہے۔

#### ا در مرسک م

ئه بننانین پرمالیا

یے سی دہی میں اگرینری کل داری سے بیلے

میں رئیس زادہ برعوض جاگیر تقدی پانے والا ہول ۔ جاگیر دارول کے تعبومیر المنبرہ ادر باتی

اپ کے دفتر سے لے کہ دفل کا کمشنری اور لا جور کی لیفٹنٹ گور نری، کلکنے کے گور زجر سیل بہادر

کے دفتر کے میرے مدارج عزت بہ نوبی تابت میں ایک تفس ایمین الدین نام ولی کا دہنے الا

کراب وہ بٹیبالے میں راجہ کے مدرسے کا مدری ہے اس نے ایک کماب کمی اگر جناکت ب

کی بجف علمی پر ہے لیکن اس نے اس بجٹ علمی میں میرے واسطے وہ الفاظ نائٹ کننہ لکھے اور

ایسی کا لیال دی میں کہ کوئی شخص کولی چار کو بھی یہ الفاظ نہ کھے اور ایسی کالیال نہ دے گا الجار میں مندے میں ابنا و کہیل کیا ہے۔ امیدوار بول کہ بعد تصدیق و کا لئام میں مندے میں ابنا و کہیل کیا ہے۔ امیدوار بول کہ بعد تصدیق و کا لئام میرسے نہ فرمداری میں یہ مقدمہ بیش جو اور خاص آپ کی تجویز سے اول سے آخریک یہ مقدمہ منسیرونہ ہو۔ نقط

رانم اسدالدخوال عالب مرقوم دوم دسمیرسند ملع مرقوم دوم اسدالدخال

زبیش گاه مشراشاکش صاحب استنت ممشر بهب ادر منتی کاه مشراشاکش صاحب استنت ممشر بهب ادر منتی و زبرعلی و بینی برشاد گوا بان حاشیه نے جانب مقر سے نتہادت سامنے موکر دا قرار صالح مضمون نخازا کو تصدیق کرایا . لاہلاتصدیق نخارنام میل میں آئی . مورضہ ۹ ایریل مورضہ ۹ ایریل

الم\_\_\_\_ل

جاسے وتخلہ

جوالانا تعدشرف

وجور بنام امین الدین ساکن دلمی، مدرس مرسد میبیاله بابت از الدُهنیست وفعه، ۵، ۱، ۵ مشترت میرایت مین الدین ساکن دلمی، مدرس مرسد میبیاله بابت از الدُهنیست وفعه، ۵، ۱، ۵ متعزرات مبد بهمنیهٔ فوج داری نانش کرنی منظور سبے ، لبندا میں نے اپنی طرف سبے عزیز الدین وکی سروت کو داست میروی کو داست کو داست کو داست کو داست کا درسیوی اور سیروی کرنے مقدمے سے وکیل کیا، وکیل مذکور جو کچھ سوال دجاب بیروی

أواة مستند كواه ستند العبر ال

المرقوم چبار دیمی دسمبرستدانی المرقوم جبار دیمی دسمبرستدانی این کی محم سبے که به کا غذات بروز سود درکیل مدی اگرنیری میں ترجب ان الغاظ کا مع اس عبارت کے جبال بدالغاظ واقع برو ت میں کراکر میش کرے واور مقدمہ درج و میرکی جائے۔

ان الغاظ کا مع اس عبارت کے جبال بدالغاظ واقع برو تے میں کراکر میش کرے و مقدمہ درج و میرکی جائے۔

الادسم سفال الله الله الله میں مواد میں م

منم ہے کہ نتمازامہ تصدیق کیا جا وسے اور کیل بیلے کما ب میڑکئے۔ منازامہ تصدیق کیا جا وسے اور کیل بیلے کما ب میڑکئے۔ میر میرسیانا

حباب عالى

| مران معنق موکم تعنیف کی اس میں اسیدالفا فانا ایسته ملکه دَسَنام معلقائنبت موکم نحربیک<br>بین اوراس کتاب کوچپواکرشتهر کیاب کرجس سے نیکنای کو نقصان بہنچ کا باعث موا اور از الزمتیت |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ين اوراس كتاب كوهيوا كوشتهر كياب مرحس سي نيكناى كونقصان بينجيز كاباعث بواا درازا لتمثيت                                                                                           |
| سخص کی تعرف وفعه ۹۹ م نعز رابت مندمین درج سب وقوع بین اوسے ایس مرعاعلیه مرتکب                                                                                                     |
| اس جرم کا ہواحیں کی سنزا تعزر اِبت منید کے ۵۰۰ اور ۵۰۱ میں قرار بال ہے، لہذا امید وار مول کہ                                                                                      |
| بعار تحقیقات معروض که فدری سکے مدعاعلیہ کوسنز مندرجهٔ دفعات مذکوروفرانی جا وسیے که آکنده عزت ال                                                                                   |
| سرکار کا کوئی مزلی حتیبیت کا نه ببوکے ۔ زیادہ صلاب ·                                                                                                                              |

تقفيل إن الفاط مندر مُ ومُسْتِرَهُ كتاب كرس سن ازال حيثيت كابهوا، ومع مبر مغم،

| الفاظ مزبليئر حيتبيت                   | نبرمخر |
|----------------------------------------|--------|
| باین سی حیاره جه حرکت ناکردنی کرده است | IP"    |

| ip*         | بيش طاكم وقت رفته زخم نهاني خونش دانما يد |
|-------------|-------------------------------------------|
| ۲۶۰         | ایں خیسی ندزین را برنشیت خود نہا دہ است   |
| <b>در</b> ا | بوسننام بردازم                            |
| <b>Y</b> A  | ميان خون ميض غوطه خور د                   |
| J***14      | كال اكبر بادى دري جائمسخر به كار برده     |
| r+19+1A     | سیلی وگردنی بارا براسے او منبیا و نمہند   |
| 01          | نصديا بيكشا وتاحبوش ذوگردد                |
| Y1.1/A      | این طمی                                   |
| ¥7'*•       | ازخلائه اكبرابا وبوسع بدونلي رسسيره است   |
| 4+          | معتن ازبي عضوه يدمته دبيره است            |

علاده اس کے اور بہت مجدا سیے الفاظ ہیں الماضطاک سے سے واضح رائے مالی ہوں گے۔

کمترین عزیزالدین کمیل اسلالترخال نبین دارسرکاری عرف مرزا نوست معرومنه ۱۵ دیمبرکاشلی

> بیکن بنبی - ۱۹ منبوری س<u>یم ۱۹ می</u> رستنجا

را فم اسدالندغالب موبوخوری سشده م

> جوکہ ہاری تبدیلی اس مسلے سے موکی۔ حکم ہوتا۔ ہے کہ میرے بعد بچضورصاحب ڈپی کمٹنر مبیاد مینیں ہووے

۳۲٫۵۰۰ مغرری سنستخط وستخط

اذبیش گاہ مٹرادبرین صاحب بہادر حکم ہوا کہ پیزیوں کے واسطے مدعا علیہ بہاجرا کے متن طلب ہو د سے . فقط پیزیوں کے واسطے مدعا علیہ بہاجرا کے متن طلب ہو د سے . فقط

۵ رفرو دی سمبیری

عرضی مولوی امین الدین مدعاعلیه کی بیج مقدمه از اله حیثیت عرفی مرز اسرالترخال غالب مرعی مولوی امین الدین مدعاعلیه کی بیج مقدمه از اله حیثیت عرفی مرز اسرالترخال غالب مدعی کے معروضة تاریخ مرماه فروری مشتشک ناسکی نقل کی حیدال ضرورت نهمی اسس واسطے نہیں کی گئی ا

اطلاع نامه نبام مولوی امین الدین داس کی نقل نمیس کی گئی ؟

أظهاروكيل مدعى

اله الميضلي وتطيقت سردولنت ا زفرسبك وتكرنشان مي وسم

#### مهم. علاوه اس کے جو کچھا ور لکھاسیے ، ذیل میں گزارش سیے:

| . تعلاصم                                                      | سطر        | صفحہ   |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------|
| اگرای حَبِن مَہِت راماکم منصف می ویڈ بمبی جدگویم کوشش می برید | 14414      | 144    |
| بضاعت نوام بمب <i>ر ا</i> زاداست كرس دانشان مى دېر            | 10         | 1541   |
| معترض خابه داجراگرفت محربرائے ترکسیب نان نورش گرفته با شد     | [A         | irr    |
| حبتن خرس لا ما وكرده است وقص بوزنه راب اظهارا ورده است        | <b>5</b> • | יקד!   |
| كوش وعبى جِلاكريم دست نوابربريدوزبان برنفا نواكرشيد           | <b>*</b> * | 144    |
| كؤش اواز مناكوش بركيننديا بيرسوراخش ميخه زنمذ                 | ۱۲         | الانتا |

ان الفاظ سے اور عبارت سے ازالہُ حینتیت عرفی میرسے موکل کا ہے۔ میرسے موکل سے جورکل کے ہے میرسے موکل سے بزرگ باشندسے اکرا بان کل واخل کروں گا۔ بزرگ باشندسے اکرا با دیکھتھے ، فہرست گوا ہان کل واخل کروں گا۔

یہ اطہار مہارے انہام ساعت میں بہرعامیت مکم ایں جانب تحریر ہوکر مطہر کو بہزیان اربو حس کو وہ محتاہ ہے، بڑھ کرسٹ ایا گیا ، افرار کیا ، صحیح ہے، سرعا علیہ نے سوال بہیں کیا. حکم ہے کہ مدعی فہرست گوا ہا ن واخل کرے سوائے ، قاطع القاطع ، کے باتی متا ہیں واپ مہدں جنانے دوایس ہومئی ۔

۲۰ فروری سهمائد

خباب عالى

چوں کہ فدوی کونقل ا نفاظ ہائے گزار نیدہ مدعی واسطے گزادنے بیعنے کے مطلوب ہیں بنہل ندربعہ گزارش درخواست نہاا میدوار کرنقل حجد ا لغاظ ہائے گزدا نیدہ مدعی ف دوی کوعطا مہرجا دیں۔ نقط

مولوی امین الدین فتارنا مداز جانب مولوی امین الدین امی انبرسهائے وکیل دنقل نہیں ہے گئے۔، نہرست گواہا ن مولوی امین الدین مدریق ٹپیالہ

م محدیدالدین خاں صاحب عرف عبر کھیے صاحب مولوی ابرامیم صاحب مولوی محدسین صاحب محدم بیرالدین خاں صاحب عرف عبر کھیے ماحب مولوی ابرامیم صاحب مولوی محدسین صاحب

> مولانا فرالدین صاحب فهرسِت گوابان مرزااسدالنرخال غالب

ماسطر بیایسے لال صاحب سکرمٹری

مولزی تطیف صین صاحب مرس مرس مونوی منستی سعادت عب لی خال صاحب مدرس کا بچ د کمی مدرس کا بچ د کمی

مو*نوی تفیرا لدین صاحب مدرس* م*درس*د دلی

> منتی یحم حیدصاحب مدرس کا ہج دیلی

اطلاع نامه باسمی دی گوابان فرهین که جن کی نقل بنیں کی گئ ۔

نام میراامین الدین ولدمونوی زین الدین قوم شیخ ساکن بٹیال عر ۹۵ بری میشی<sup>ا</sup> مدرسی بیان سیے کہ

میں نے الیانہیں لکھا کہ جس میں ازالہُ حتیبت عرفی مدعی کا ہود بہرکتاب 'فاطع القاطع ''تعنیف پم خرور سیے۔

سوال بو فراردادجرم تم كوسناك جلت بيد، تم مرتكب جرم فرارداده كے سوك

يالنبس؟ تهاداكبا جواب سيع ؛ كيز كومفاني كروسكر ؟

جواب :- فروجرم میں نے سنی جواب یہ جماس کتاب میں بین قول میں : ایک توجیئن بربان قاطع ، دوسرامرزا اسرالیئرخال مصنف " قاطع بربان" متیرا قول میراز قاطع بربان میں میں رو کیا ہے " بربان قاطع کو اور میں نے تردیدکری ہے " قاطع بربان کی ۔
میں رو کیا ہے " بربان قاطع کو اور میں نے تردیدکری ہے " قاطع بربان کی ۔
صفحہ سما میں جو لکھا یہ برا کے شمل ہے سوائے معنی نخت انفظی کے اور کچرمنی میں نے نہیں خیال کیے ، زخم تہانی " مرا درنج دلی سے ہے ، اور دیگر تساعروں نے بھی میں معنی لیے ہیں ، بہت شعر ہیں جن میں الفاظ " زخم نہانی " کو ڈواللہ ہے اور منی اس کے دیج دلی ہے ہیں ، سواب یاد سے شعر بین کرول کی

صفحہ ۲۳ میں جو لکھا ہے "خرعیلی . . . . پخر کے منی نادان کے ہیں؛ ففط عیلی هرف بلور مرکب کے والا گیا ہے ۔ یہ عبارت جودرج ہے کہ " بدتنام پردازم "منی یہ ہیں کہ ساتھ کالی کے مشغول موتے ہیں ہیں گرا گے اس کے جوعبارت ہے اس سے صاف طا سرے کہ میں نے درج مسئول موتے ہیں ہی گرا گے اس کے جوعبارت ہے اس سے صاف طا سرے کہ میں نے درج کمیا ہے کہ زبان اسی حراب کرلی ہے ۔

صفحہ ۱۹ میں لکھا ہے کہ " میان خون میں غوط خور د" اس کے معنی ہے ہیں کہ کیوں گٹاہ گا ر موتے ہو' اور کو لیجے دیتے ہیں بہالفاظ کچھ نخت منٹل سیے ،خون میں کا لفظ عوبی اور سالے اسلامی معنی دتیا ہے کہ کیوں گئے گار مبوتے ہو. لکھا ہے ، اور ہہ بھی معنی دتیا ہے کہ کیوں گئے گار مبوتے ہو.

صفحہ ۴۸ میں جولکھ سے نفط سوران اور لکھلہ ہے گوٹ اورا از مباگوٹ برکفن د اس کے معنی یہ جیب کان کوا کھٹرو یا کان کے سوراخ میں منے مارو یا الفا ۱۱ لیے مقام برائے ہیں حب کوئ اعتراض کیا کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تھا رے کا ن اکھٹرے جائیں گے اور تنھا رے کان انگیرے جائیں گے اور تنھا رے کان برکرائے جائیں گے۔

صفحہ میں جو درج ہے کال اکبر بادی کال معنی میں سست کے بیے ہیں دوسری مگر

ا المامات كيونغاره كئة مبي

نه بال اصل مبارت كے كيد لفظ ره كئے ميں.

مکھاہے سیلی وگردنی ہادا برائے او بنباد مہند ادائیری عبارت سے اسے شامل کیاجائے تومنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ وفتی کے شرکی بوئے۔

صفی ۱۵ میں لکھا ہے ، فصد باید کشاد ناحزنش ذوگردد "یا الفاظ ایسے مقام برآتے ہیں کہ حب
کوئی اعتراض بے جاکڑا ہے تو کہا جاتا ہے معنی اس کے تحت تفظی ہیں ،
صفی ۱۲ میں جولکھا ہے ، خعطی اس کے معنی بھی یہی ہیں دینی برشندگی مزاج ،

صفی ۱۷ میں ہے " ازخوار اکبر آباد ہوئے ہوئی رسیدہ است "ہم کے معنی مدی نے جی بنے قول میں جوا ورپر ورج میں زمین کے بیے ہیں لینی لکھا ہے " کاش از ہوم وکھن دگرے برخیز دئنچائیے میں نے بھی معنی زمین کے لیے میں معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ زمین اکبر آباد سے ایک شنے ہیں میں نے ہیں۔

سوال من ۔۔۔ خوارز کامضاف الیہ کون ہے ؟ جواب اکبرآباد ہوم ہے اور 'ی ' ہوم کی واسطے ۔ تحمین کلام کے بیے فقط

صفی ، میں بولکھا ہے ، عفو میں نے اس کے معنی ، خواندل کے بے ہیں ، انفول نے اپنے کام میں جوا دیر ورج ہے عفو کے منی آلۂ تناسل کے بے ہیں میری مرادیہ ہے کہ مدی نے نفط ، عفو سے کچومدمدا ٹھایا ۔ رنج دیکھیا ہے ازیں کی صغیر قریب براتی ہے ، بعبدبر پہنیں جاتی ، ففط ، عفو ، بوری کھا ہے ، ببین جہ گوم گوشش می برید ، ا دیر کی عبارت سے طاکراس کے منی یہ جہ تے میں کہ اس متمت کو دیجھائنزادیا ،

صغہ اہم میں مکھا ہے مضاعت خواجہ بہب الاداست ہرکس رانتان می دید میں نفط الزار مرکی کے قول میں درج سے مگرمنی اس کے جادر کے بہب اور میں میں نے بید ہیں ، کے قول میں درج سے مگرمنی اس کے جادر کے بہب اور میں میں نے بید ہیں ،

صفی ما میں مکھ اسبع ، خابہ اس کے معنی بیفیہ مربع کے ہیں میری مراد بہ ہے کہ معنی منظم نے اس کے معنی بیفیہ مربع کے ہیں میری مراد بہ ہے کہ معنی معنی اس میں اسلے خوش کے ہیں میں بیابی کے معنی خصیبہ کیوں لیا ، مگرنام واسطے خوش کے بہنی بیفیہ مربع لیا ہو۔

ئے ادپرک عبارت یہ ہے : ''مفکہا باکے خود آوروہ ؛ دنقس میونی می نما یدوشت غمز ، درکار می فرما یز نرم سوردس و درا سازد منہد و مبدخند ، بازی سیلی وگردنی بارا برائے او منبا دسنہند "

صفر ۱۹ میں لکھا ہے کہ جنتن خرس را بادکر دہ است ورقص بوزنہ را بانلہارا وردہ اس کے منی تحت نفظی میں لکھا ہے کہ جنتن خرس را بادکر دہ است ورقص بوزنہ را بانلہارا وردہ اس کے معترض کی الیم بانتیں باد کری میں کہ جبتن خرس ورقص بوز دنہ استی بانتیں باد کری میں کہ جبتن خرس ورقص بوز دنہ استی کہ بیکار میں بادکری جادیں .

صفه ۱۰۱ میں ہے ، گوش دینی چراگویم دست خوا بربرید و زبان به تفاخوا برک ید اس کے منی حق سخت نوا بربرید و زبان به تفاخوا برک ید اس کے منی سخت نفلی بیر مطلب بیہ ہے کہ معترض نے جوری الفاظ کری ہے ، اس کی سنراملی چلہ ہے۔
میں نے یہ کتا ب صرف بہ بجت علمی جبوائی ہے ، گواہ میرے موجود ہیں۔
بہجواب میرے مواجر میں قلم بند کیا گیا ، اس میں کام بیان شخص باخود مشتہادی صبح و درست مندری ہے ۔

اظهارگراه مدی با قرار صالح براجلاس مسر اوبرین صاحب ببادر مرقوم ۱ ماری سه ۱۵ مربر برس امرا بیارے لال ہے ولدرام نرائن مربر فاسر اسکول قوم کھڑی ساکن در بید عمر ۱۰ برس کی سبنیہ ماشری بیان بیر ہے کہ صفحہ ۱۱ قاطع القاطع کی عبارت جس پرنشان سرخی کا ہے میں کے بہت کہ صفحہ ۱۱ قاطع القاطع کی عبارت جس پرنشان سرخی کا ہے میں کے بہت کہ اندام طربت باکت بیدہ ۱۳ مقام پروه منی بیاج باتے بیں کے بہت کا لیت عبار میں کے بہت رخم نہانی کے لنوی منی بیس بوست بیدہ ذخم «مگر بیاب اس زخم سے بیات مورک میں گے۔ مراد ہے کہ جو نعل بیست عائد ہو ہے ، بی تخص بیرہ میں مورد کھیں گے۔ مراد ہے کہ جو نعل بیست عائد ہو ہے ، بی تخص بیرہ موسے بیں، وہ اس سے بیمی مرادر کھیں گے۔

سوال انطوف مدعاعلیہ \_\_\_\_\_آپ مرزا نوشہ کے شاگر دہیں ؟

عواب \_\_\_\_ میں نتاگرو نہیں ہول

سوال دوسرا\_ - آب قاری کامقدمانتے ہیں ؟

جواب عربی میں نہیں مانته اور عام فارم معی انھی نہیں جانتا جس قدرما نتا ہول منی بیان کرد ہیے۔

> سوال مبرا بسرعی نے ترجمہ ان الفاظ کا انگریزی میں آپ سے کرایا تھا؟ میں میں سرید ہیں۔

جاب \_\_\_ بال ممبى سے كرايا تھا۔

صغری سطروا میں مکما ہے۔ خرمسیٰ اس کے منی ملیئ کاگدھا ، مگریہاں مادم فساگدھے۔

عدیٰ کے نفط سے کچھ مال نہیں۔ لکھا ہے " بہستنام پردازم " بین میں گا لیاں دتیا ہوں۔ صفر ۸۹ سطر ۱۹ میں لکھاہیے " میان نون صیف غوطہ خورد" اس کے معنی یہ ایس کہ خون حیض بی غدلہ کھایا اور لفظ ننبت مخالف کے ہیں .

سوال مدعاعليه \_\_\_\_ أب مضاف مضاف البه كوجائة مين ؟

حواب ۔ ۔ جاسا مبول.

صغی با می سطر ۱۰ در ۱۰ و میں لکھاسیے "کلال اکبرا بادی " بینی اکبرا با دکا کلال " سوائے اس کے اور کیمینی پیدانہیں ہوتے " تصن میموں " مندر کا نام " بنسترغمزہ" بدمنے برکاری ا

۔ بیاں معاملیہ ۔ کلال بانفتح نفظ منبدی ہے اور ببرکتاب فارسی ہے، نفظ منبدی ، فارسی میں آگا ہے۔ اور ببرکتاب فارسی ہے ، نفظ منبدی ، فارسی میں آگا ہے۔ جواب ۔ وطرح نفظ میر صفح میں آگا ہے۔ کلال وگلال کی کلال کا کلال کے معنی میں آگا ہے۔ کلال وگلال کے معنی کمہار۔

صعنی میں مکھا ہے ، وست راہ بیلی ولب را برست نمام یا زکت ید بعنی با تھ کو تھیٹر کے ساتھ اورلب کو گالی سے کھولا ،

صفحه اه میں لکھاہے ، فقد با پدکشا پیز احبوٰنش ذرگردد ، فقد کے معنی ہیں نشتر سے خون 'کالٹ ' " حنبوش فردگردد " مینی حبون اس کا جا تا رہے ۔

صفحها لا میں تکھاہے بخطی سینے اس کے جنونی ہیں ۔

سوال مدعاعليد: \_ ووسركمتني آب جانتي بي ؟

سواب: \_\_\_ بین تنہیں جاتا .

صفحہ ۱۹ میں مکھاہیے ، آرسے ازخوائہ اکرآباد ہوسے بدو لی رسسیدہ معنی یہ ہمیں کہ معالہ اکرآباد سے ایک اتو دلی میں بہنیا اسوا سے اس کے اور کیجھ منی میرے نزدیک نہیں ہم ب

صغی ، میں لکھا ہے ،عضو لغوی مینے اس کے ہیں جسم کا کوئی حقرمگر بہاں مرادعفنو تناسل ہے بری مرادک معترض نے اس عضو سے صدیعے اٹھا کے مہیں ، اور بہ ببابن مصنف کا بہمقتام دل

صفی اس المیں کھا ہے '' نفیاعت نواجہ ہیں ازا داست مرکس دانتان می دید: اس کے منے میں نہیں سمجھا۔

صفحہ ۱۲۷ میں سہے "خایہ راجراگرفت "اس مقام پرخابہ سے معنی عفوتناس کے بیں اگرچیعنی اس کے بیف ٹرخ بھی بہیں۔

صفحه ٣٨ يس بولفنط منح ليسوراح "كا لكها سبع اس سبع ماومعت رسيع.

صفی ۱۷۲ میں مکھا ہے جنتن خرس را با دکردہ است وقض یوز ندرا برا طہار آ وردہ » منے بہ بیب کہ خرس کے کو دسنے کو باد کیا سیے اور منبدرسکے ناچینے کو ظاہر کیا۔ہے۔

یه اطهار مهارست انتهام ساعت میں به رعایت یم ایں جانب تحربر بهوکرم طهر کوبه ذبان ارد حس کو وه سمجتا ہے، ٹیرھ کرسسنا باگیا ، اقراد کیا کہ جمع ہے ۔ مدعا علیہ کے سوال کاجراب لکھا گیا ۔

اظهارگراه مدعی براقرار صبالی به اجلاس مطرا و برین صاحب بها درمرقوم به ماریج ششانه نام میرالطیف حین و کدیمیم محدخال بسنیشنج ، مدرس عربی فادمی ساکن کوچه میم بعب را لعتر عرص برس کی .

بہان بہسہے

صفحہ میں ملی مکھا ' حرکت ناکردنی ' تا نتا بسٹنڈ کے معنی ہیں ، خلاف وضع فطری 'جو کوئی میر جے بہعنی ہے گا۔

سوال مدعا عليه \_\_\_\_ان الفاظ كمعنی اور بھی موسکتے ہیں ؟

جماب ــــنخت تفظی معنی اور یھی ہوسکتے ہیں مگراس مقام بر سی معنی ہیں۔

صفی سور و نظم نہانی سے معنی اس مقام برا اندام نہانی کے ہیں اور مرب سے دہی مراد سے جواس کام سے ضرب ہوتی ہے۔

صفحہ ۲۲ میں لکھا ہے ۔ خرعیئی ۱۱س کے معنی گدماہے سیے وقوف ہمیئی کالفط کوئی معنی

له بسورخش شخے زند و

سنیں و تناداس صغیر میں لکھا ہے " برست نمام بردازم " معنی اس کے یہ بیں کہ گالیاں وول . صغیر مرمیں لکھا ہے " میان خون حیف غوط خورد" خون حیف وہ جوعور تول کو ماہواری آ باہے " مالیک ہے ، گالی منہیں سبے ، کلکر سخت سبے ، اور کیمہ معنے نہیں ہو سکتے .

معنی مقد میں تکھاہے ، بسوراخش مینے زند اس مفام برسوراخ کے معنی مقد کے ہیں تفظی منی حیب برسوران کے معنی مقد کے ہیں تفظی منی حیب کے میں مقام برمیری وانست میں حیب کے میں سوراخش کے شین کی منمیر برطرت گوش کے ہوگتی ہے، مگراس مفام برمیری وانست میں معنی مقد کے ہیں ،

صفی بهم میں لکھا ہے کلال اکبرا بادی "اگرضم سے بٹرھاجائے توکمہار اور اگرفتے سے بڑھاجائے تو معنے ، مے دوئی ووسری حبکہ لکھا ہے ۔ بیلی وگردنی بإرا برائے اوبنیاد نهند " معنے بہ ہیں ابا تقول سے گردن پر ارنا .

معنی میں لکھا ہیں کہ دست راہی الب رابر وسٹ نام بازکشا ید پہنی وہ میں کرج نفطی ہیں۔ اور کچھ عنی بنیں ہوتے۔

صنحه اه میں لکھا ہے کہ فصد بایدکشا و ماحنونش فروگردد " بینی مضد کھون جاہیے توحنون اس کاجا ما

- <del>Z</del>

صفحہ الا میں لکھاہیے بخطی اس کے منی یہ ہیں کہ ویوانہ ،

صفی، میں لکھا ہے ، معترض ازی عفنوصد متے دیدہ " "عفنو سے مراد عفوناسل ہے ، معنی سے مراد عفوناسل ہے ، معنی میں لکھا ہے کہ " بینی چر گوئم گوشش نی برید " گوشش کی منیر بہ طرف معترض ہے ، صفحہ ۱۲۱ میں لکھا ہے کہ " بینی چر گوئم گوشش نی برید " گوشش کی منیر بہ طرف معترب بہی کہ یہی صفحہ ۱۲۱ میں لکھا ہے ، بیناعت خواجہ ہیں ازا راست سمس رانشان می دمر معنے بہ بہیں کہ یہی بیاب کہ دکھا تا ہے ۔

سوال مدعاعلیہ \_\_ ازارکے عنی اور بھی ہیں؟

جواب \_\_ محصملوم نبين.

صفحہ ۱۹۷۱ میں لکھا ہے ، خابہ راج گرفت ، معنی تفظی یہ بہب کرمعترض نے نفط خابہ کو کیول لیا ۔ اور لفظ کیول نہیں لبا، دوسر ہے معنی یہ بہب کہ بہنے کوکس واسطے لیا ، اور عربی میں ، خابہ ، بہنے کوجھی کہتے ہیں ، صفحہ ۱۲ میں لکھا ہے کہ جبتن خرس را با وکروہ است درتس بوزنہ برا ظہما را دروہ ، معنے یہ کہ کود نے

ریجه کو یا دکیا ۱۰ وربندرکانات ظام کیاسید سینی دیچه کی طرح و خص کوداسید اور مبدرکانات کیا سیمے. صنیف منی به بھی میوسکتے ہیں کہ کو دنا دیجیہ اور نبدر کا یا دکیاسید ۔

صفی ۱۷۱ میں تکھا ہے ، گوش وہنی چرا گویم دست نوابد ہر بدوزبان بر افغا خوا پرکشیدہ سے اسکا معنی نظام میں تکھا ہے۔
معنی نظلی اور کچھ منے اس کے نہیں ہوسکتے میں الی تحریر کو بہت درست مجملال اور مرایک بخض کی مسیم میں الیا ہے۔
معمد میں الیا ہی اور کا جیا میں نے بیان کیا ہے اور کوئی کیا ہے میں نے نہیں دکھی جس میں اسی عبارت درج ہو۔

سوال مرعاعلیہ ۔۔۔ ، فاطع بربان ایب نے دیکھی ؟

ہواب سے میں نے دیکھی

يراظهارگواه كا بهارسه اشهام ساعت مين آيا مظهر كوب زبان اردواس كوده مجت بياكيا ب اقرار كيام مح به معاعليه كے سوال كا جواب لكھا گيا، فقط

اظهارگوا ه مذعی :

نام میرالندیدارین دلدمحدعلیم الدین توم سیرساکن کوچه نیژنت عمرسه سال بینیدوز گار-بیان به سبه که

میں فاری اور عربی فوب جانتا ہول اور انگریزی بہت کم جانتا ہول بسنی ۱۱ میں جو لکھا ہے کہ وہرکت ناکرونی سے بیرمرا دہے کہ جورکت ناکرونی سے بیرمرا دہے کہ جورکت ناکرونی سے بیرمرا دہے کہ جورکت ناکر دنی مور زخم نہانی کے وہ سن میں کو زخم پوسٹ بیدہ مگراس حجہ مراداس زخم سے ہے کہ وہ کھا بنہیں جاتا ۔

سوال مرعاعلیہ ۔۔۔ آپ مدعی کے ٹناگر دہیں ؟ جواب ۔۔۔ میں ٹناگر دہیں مول ،

صغہ ۲۶ بیں لکھا ہے " برست نام پردازم" منے اس کے یہ بیں کہ گالیال دول ' مغر ۲۸ میں لکھاہے " میان خوان حین غوط خرد ۔ سنی خوان حین سکے وہ بیں کہ جوورت کو ما ہ بریا ہ آ ایام نہانی سے بربرا ہوتا ہے ۔ برمیز نہایت نجس سے اور نا پاک ہے ، اور ایسا لفلا آئ کک استعال

میں منہ بیں آیا۔

صفی میں بیں مکھاہیے یکوش اواز نباگوش برکنندیابہ سوراخش مینے زند سوراخ سے مرادمقعد ہے اور یہ مینے عام جواس عبارت کو طبیس سے بجیس کے بیس کے ۔

معنی ۲۷ سے موتی ہے ۔ کلال اکبرآ بادی منم سے مراد کمہار سے ہے اور فتہ سے مراد شراب کش سے موتی ہے ۔ اس مقام پر دونوں معنے موسکتے ہیں۔ بہعنی رنج بھی آ باہیے مگراس جگہ معنے رنج کے کنہیں دنیاعر فی اس مقام پر دونوں معنے موسکتے ہیں۔ بہعنی اس جگہ موزوں بہنیں ہوتے۔ اس مفی میں تشتر غیزہ کھھا ہے اس میں معنی اس کے ہیں۔ وہ بھی اس حکے موزوں بہنیں ہوتے۔ اس مفی میں تشتر غیزہ کھھا ہے اس کے مین مون بہورگ کے ہیں ،

صغیداه میں لکھا ہے " فصد با برکتا بدِ احتوانش فروگردد اس کے معنی ہیں کہ مجنوان ہوگیا ہے مسکمونن جا ہیں۔

بسید میں مکھاہے کہ ازخرائہ اکبراً باو بوے بہ دہل رسسیدہ است سین حکل اکبراً باوسے ایک الوولی میں بہنچا ہے۔ ایک الوولی میں بہنچا ہے۔

- صغیر، میں لکھاہے «معترض ازبی عضوصد ستے دید ہ است «معنی اس عفو کے "عفو تناسل" سے مراد سے "کگر کھانا ۔

سود المرامین لکھا ہے" اگرای جنیں تنہت را حاکم منصف می دبد بمنی جدگریم گوشنش می برید" میں صفحہ اللہ منظم کے منہ اس خیس منہ اس خیس کی بہطرف تہمت تنہیں ہوسکتی۔ میں صنمیر شین کی بہطرف معترض ہے ہمنہ اس خیس کی بہطرف تہمت تنہیں ہوسکتی۔

صغیا ۱۱ میں مکھا ہے "بفاءت نواج ہیں ازا داست مرکس دانتان کی دہر" معنا اس کے یہ ہیں کہ اس کے یاس یہی یا جامہ ہے اور گائی کا کہنا ہہ ہے کہ مرکسی کو دکھا تاہے کہ خریاری کرے،

مس کے دبی صغی ۱۲ ہیں مکھا ہے، "دمع ترض خایہ داچرا گرفت" مینے "خابہ" کے حقید اور انڈے کو بھی کہتے ہیں، یہاں شاید مراد خصیہ لیے ہیں، جو کوئی بڑھھے گا وہی اس کے معنی خصیے کے سمجھے گا۔

صغی مہر امیں مکھا ہے جبتن خرس را با دکر دہ است ویق بوزینہ دا با اظہاراً وردہ مضے یہ ہیں کر رہاست ویق بوزینہ دا با اظہاراً وردہ مضے یہ ہیں کر رہے کوئی دیا ہے۔

یہ صفحہ بہ، میں مکھ ہے گوش مبنی جراگویم وست خوا بربر بدوزبان به ففاخوا برشید استے اس کے یہ بین کہ کان اور ناک کومین کیا کہوں ہاتھ کا شے گااور زبان ساتھ گدی کے کھنچے گا۔ سوال ازطرف کول مدی — برالفاظ کس کی طرف بیان کیے گئے ہیں؟ جواب — دیباچہ دیکھ کر بیان کرتا ہول کرنبیت مزاا سرالٹدکے ہیں؟ برالفاظ نوست باظہارگواہ ہمارے اتہام ساعت میں بررعایت کم ایں جانب تخریر موکون طہرکو بزبان اردوجی کو وہ بحقا ہے پڑھ کر سایا۔ اقرار کیا مجے ہے، دعاعلیہ کے سوال کا جواب لکھا گیا۔

أطهاركواه مدعى

نام میار صحیح خید ولد رام دیال قوم امبیر ساکن کھاری بازلی عمر ۳۴ برس کی آ بیان بیرسے کہ

صفحہ ۱۳ میں لکھا ہے ، چے حرکت ناکر دنی کردہ است ۱۳ سکے سنے یہ ہیں کہ جو حرکت کرنے کے لائق نہیں ہے دہ کی ہے بینی اغلام کیا ہے .

سوال مدعاعلیه - تنهاری نفینت برمرزان تصدیق تکمی ج

جواب ۔۔۔ ہال مکھی ہے اور دیگڑ حکام نے بھی مکھی ہے .

صفحه مه میں لکفا ہے " خرمیلی اس مرکم مراد خاص گدھے سے ہے. دوسری مرکم لکھا ہے:

مبرستنام بردازم ۱۰ س کے معنی بیر بیب کر گالیاں دوں میں،

صفحه ۲۸ میں نکھا ہے کہ میان خواج عنی غوطہ خورد "اس کے معنی وہی ہیں جومعنے نفطی ہیں .

صفحه ۱ میں مکھا ہے " بسوراخش میخے زند " سوراخ کے معنے اس مجرم تعد کے ہیں . شین

کی منیریہ طرف معترض ہے ، بہ طرف گوش نہیں،

صغم مهم میں تکھا ہے ، کلال اکبرا بادی اگر نفط عربی جو تو بہ منے ستی اور اگر مبنم موتوبہ منے کہا را اگر مبنم موتوبہ منے کہا را اور بہ نعے ہے تو بہ منے تو بہ

صغیراه بیں لکھا ہے۔ مگرفضد با پدکشا د تاحبونش فروگردد سوا کے نفلی معنے کے اور کھیے تی ہیں، صفحہ ۱۱ میں لکھا ہے۔ خطبی اس کے معنے سویوان س

صفحہ ، بی تکھا ہے نفط "عضو کا اس عصنو سے مراداً لڑناسل ہے .

صفی ۱۲۰ میں لکھاہیے "بینی چہ گومیم گوشش فی برید سوا کے متن تحت نفطی کے دوسرام طلب بہب سے بگوشش کے نتین کی صنمیر ببطرف معترض ہے۔

میں میں مکھا ہے میں افراد اور میں ازادامت ہرکس رانشان می دید تا خریدا ری معمدام میں مکھا ہے میں افریدا ری نامیر میں مائی دید تا خریدا ری نامیر مطاب کا یہ ہے کواس کے پاس بیاجامہ ہے اور سرا کا یہ کو دکھا تا ہے۔ سوال مدعا علیہ ہے ہیں کی منمیرس طرف جاتی ہے اور نفط ازارکس کا لیا ہوا ہے ؟

اس سوال کاج ابضروری نہیں سیے۔

صغه بهم میں نفط خایر کا لکھا ہے اس کے معنے خصیر ہیں ،

صفحہ مہر ہمیں لکھا ہے جنبن خرس را یاد کردہ است درتص بوزند را براظہار آوردہ سوائے نفطی معنی کے اور کیجہ مات میدینہ برس کتی ہے۔

صفحہ ۱۰ میں لکھا ہے گوش و بنی جِلا گوم دست خوا ہر بر میروز بان برقفا خوا برٹ بید ا معنے اس کے تحت نفطی کے اور کچھ سپیلا نہیں ; دے ہیں .

بدا طہارگواہ کا ہمارے اشام ساعت میں بدرعایت تحم ایں جانب تحریر ہوکر مطہر کولتہ بان اردوجین کو دہ تیمتا ہے ، ٹیرھ کرسٹ نا باگیا۔ اقرار کیاضجے ہے ، مدعا علیہ کے سوال کا جواب نکھا گیا۔ نقط

ظہار گواہ مدعا علیہ براقرار صالح براجلاس مطرا وبرین صاحب بہادہ ساماری سنگ نام مراصی اللہ میں مطرا وبرین صاحب بہادہ ساماری سنگ نام مراصی الماری ولی کا بھی اللہ کا بھی اللہ کا بھی اللہ کا بھی کا بھی کہ بیان میں سے کہ بیان میں سے کہ

سبس نے سابق اس کتاب کو دیجیا ہے جے نام ہوں میں جوعبارت لکھی ہے وہ مرکت ناکر دنی ' بہم الفاظ کسوخاص حرکت پڑھ وصیت نہیں دکھی اس کے عنی وہ ہیں جوحرکت لائق کرنے کے نہو

صفحہ ۲۲ میں لکھا ہے پنوعیئی خرکے منی ہے وقوف ہیں اورلفظ میٹی ٹسے علمت اور ر بزرگ ہوتی ہے . جیے کہ فربزر صاحب کمتنر دہلی ہیاں مارسے گئے ہیں ان کی تاریخ وفات میں ایک تطعیر ہے۔ ایک تطعیر ہے ۔

چوں فربزیہ کمشنز و ہی ۔ گشت مقتول اڈنفگر بلا از فلک جارمیں تدا آمسد خرصیٰ نمود وا و بلا "خوعیئی" ایسا ہے جیا کلیے مین إور کلب علی خیانچہ والی مام ور کا نام کلب علی خال ہے منے رشکتے علی کے،

> سوال وکیل مدعی \_\_\_اس عبارت سے کیا مراد ہے ؟ حواب \_\_میرے نزد کی کوئی امریحیک کا بیس ہے۔

صفہ ۲۸ میں جولکھا ہے کہ "میان خون جض غوطہ خورد" بیصنعت ایہام ہے، برلحاظ عقی میں مسنے کے کسی طرح ندمت بہیں اس کے منی یہ ہیں کام بہایت ہے وقونی سے کرنا اور وہ کام جو منہیں کرنا ہے، معنی خون حیف کا بدنیا نہایت ہے وقونی ہے دوسرے منی یہ کہ خون حین کو برلحاظ رنگ نا باک مت البہت نتراب سے ہے گوبا کثرت نزاب سے الے گا کثرت نزاب سوال وکمیل مدی ۔ اگرآپ کتاب کودکھیں توکیا کہیں گے ؟

ا۔ نغط ممان نہیں مکما گیا لیکن میاخیال ہے کہ یہ وہم فرنریر کی طوف اشارہ ہے۔

اله فرز کشنرولی منه کا مطابق سنت تنه میں مارا گیا میکن قطعه مذکور کے آخری مصرعے یہ تاریخ نہیں کا کا کیا میکن قطعه مذکور کے آخری مصرعے یہ تاریخ نہیں کلتی ۔ تاریخ نہیں کلتی ۔

جواب – تعلیف عبارت ہے اس واسطے ہم بنیں گے مگرتفیک کسی طرح کی اس میں بنیں ہے۔ عرفی کا قول سے مظر

خواتی فی خواتی فی فی خواتی فی فی از الب است می فی خواتی فی الم فی فی الم فی فی الم م خون حین عور تول کو آیا کر آیا ہے اگر مردکی تنبت کہا جائے توسی ہے وقوفی ہیں حبیا کر حین الموال میں میں میں میں م مروم کی نہیں ہے جھیں کے واسطے اس کے معنی عیب اور بدگوئی کے ہیں،

صفحہ میں مکھا ہے کہ گوش اواز نباگوش برکنند یا بہسوراخش مینے زند موراخش کے تین کی ضمیر بہموحب قاعدے کے قریب کی ہوتی ہے مینی بہطرف کان مطلب بیر ہے کہ کان کھو لے جادی مگرصرف بوالمت والے اور معنی بھی سمجھ سکتے ہیں .

صغہ ۱۲ میں مکھا ہے ، کلال اکبرآبادی ہمنے فروش مگراس تخص کے واسطے جودا کم الخرم بور عیب بنیں ہے ملکہ مزرا نوشہ کا شاگر و تخلص ہے کش ہے جوشراب نہ بیرے اس کے نزد کی عیب ہے مگرمدی وائم الخرہ اس واسطے اس کی تنبت کچھفی کے تنبیں ہے دوسری حکمہ کھا ہے سیلی وگردنی بارا برائے او نبیا و نہند " یعنی منہیں ان کے اور پراوراصل بر بھی ہے ۔

صفحہ ادا میں انکھاسے کہ فضد با بیرت دیم بیماور ہ روز مرزہ کا ہے کچیر تخی کلام نہیں ہے۔ صفحہ الا میں ہے خطی تغوی معنی اس کے بیہ بہیں لٹر علیٰ ا

صغی ۱۹ میں مکھاہے 'ازخوائہ اکرآباد ہوجے بہ دہلی رسسیدہ است 'میں نعت اہمام ہے۔ مگزاس مجدمعنی زمین کے ہی اچھی طرح ہوسکتے ہیں .

صفی، میں مکھاہے نفط ازی عفو اس ازی عفوک صمیر ببطرف قریب بھرتی ہے عفد تناسل کی طرف مگر کوئی کافی نہیں ہے ۔

صفحه ۱۷۱ بیں جولکھا ہے اس کے معنی یہ بیں کہ خوب اس کوسٹرادنیا۔ صفحہ اہما میں لکھا ہے لفظ ازار اس کے مسنی عربی میں چادر کے بیب مگر منہدی میں باجامے

نه میاخشین مکیش ب عاره ب گناه غدر می میاننی پرانگاه یا گیا تھا،

س خطبه معنی دست و پازدن .

کو کہتے ہیں ، برکتاب فاری اگرد سکیا جا و ہے تو بعنی جادر سمجا جا و ہے گا . صفحہ ۱۲۷ میں لفظ فابر کا لکھاہے ، یہی صنعت اہم ہے مگراس مقام پر معنی بیفی مرغ

صفحه به ۱۷ میں جونکھا ہے اس کے منی بیر ہیں اورائیسے مقام ریریوبارت ملکھی جاتی ہے کہ جو حركت ب جاظهور مي أني بهوصبياك وقص...

صفمه ۱۰۱ میں جوعیارت مکھی ہے اس کے منی بیمیں کہ حاکم خوب سنراوسے گا۔ عبارت تمنازعہ کو بم لطافت اورخی بیان نفور کرتے ہیں اورالیسی تحریریس وسنسنام یا

به اظهارگواه کا بهارسدامهم ساعت میں به دعا بیت یم ابی جانب تحرمر به کرمنظهر کورنی بان اردوجی کووه سمحتیا ہے ٹرمھ کرسسنایا گیا ۔ اقرار کیا سمجے ہے ۔ مدعاعلیہ نے سوال منہیں کیا ۔ نقط

ألهاركواه مدعاعليه سبرا قرارصائح سأحلاس مطراو برين صاحب بهبادر واقع ماا بارج مهمين نام سديدالدين والدكانام رشيدالدين توم شيخ ساكن كلي امام عمر تخيياً ٢٠ برس كي .

میں سنے ان دنول میں اس کتاب کو دستھا ہے صفحہ ۱۲ یں لکھا ہے کہ موکت ناکرونی کرد ہ است اس کے معنی میں کہ حرکت معنی ملنا اور ناکردنی بیمعنی ہے جاسوائے اس کے اور تحمجه منے میرے خیال پی نہیں اُت بغالی زخم نہانی کے معنی زخم پیسٹ میدہ ہیں تعنی زخسے اندرونی ، اگریسل لطیفه کوئی اور من جول تو مجه کومه کومه نایس فربت باکت ید یکمنی بین که کچه

معمد ۲۳ میں لکھا ہے کہ خریسی اس کے منی ہے وقوف کے ہیں، معنی ۱۹ یں مکھا ہے کہ میان خون حیض غولم خورد اس کے معنی پر ہیں کہ جیسے کہ دوسرا وبتي لكرته است كدر مير كعيش كيا مستف اس كالكته است كذنا باك ميزمي ميس كيا سوال ازطوف مد ماعليد حفي الرّمال كمعنى كيابي ؟

جواب۔ بدگوئی کے

صغیہ ۲۸ میں لکھا ہے کہ گوش اوا زنباگوش برکنندیا بہ سوراخش مینے زنند سوراخش کے سوراخش کے متند کا سوراخش کے شین کی صغیر مبلی اس کے سمتند الفظی ہیں .

مان المراد المراد المراد المراد المراد المن المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ا

حواب - كيم يحت الفاظ نبيس بي.

صغی ۱۲ میں لکھا ہے ۔ کلال اکبرآبادی ، اردومیں کلال سے فروش کو کہتے ہیں ، مگریہ کت اب فارسی میں سبعے اس ولسطے مبعنی مے نوش ، فقس میمونی و ستر غمزہ ، کے منی میمودہ کلام ہے۔ سوال کیلی مدعی سے تفظی منی کیا ہیں ؟

*حواب - صاف ہیں ۔* 

صفحہ ۱۸ میں مکھا ہے کہ 'وتنش کسبتہ بہ لائے متراب اندازند'' اوٹر کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کاس کے معنی نتراب کے تہیں ہیں۔ اگر بیدا کرسے جا دیں تومعترض کے ہاتھ یا ندھ کر ' راکا نتراب 'ٹوالیں .

سفی، میں معترض اذیع مین دمیده است معنی بیرب کدمضف تا طع برمان بینی اس گئر معنے عضو کے عضر تناسل مکھاستے ، اور دمجگراس عصنو کود تھیا ہے مصنف اس کتاب کا یہ قول ہے کہ معترض نے اس عفنوستے کیا صدمہ دیکھاہیے .

صفحه ۱۲ میں جوعبارت لکھی ہے '' ایر جنیں تہمت راحاکم منصف می وید ببنی چہ گویم گوشش می برید ' اس کے متنی صاف بیں اور عنی اس کے تحت نفطی بیں و وسرے عنی یہ کہ ' حاکم مہز او تیا اور معنی نہیں .

اورکی عبارت یہ ہے۔

می فوایدآویزه برزائے بهوز برگزینیت، و نه اسم شائیب است، من می گویم که اگردر فرنگ بائے دیگرا دیڑھ به زائے موز به منی نتراب باشد منزائے مشکر صبیت ؟ می با یار کرد مشش دبته به لائے متراب اندازند " صغرام ایمی مکھا ہے بیغاعت خاج ہیں ازاداست کرس دانشان می دید سازاد معنے ہیں کے ہیں امورنجبیہ کے نہیں صرف علمی مجٹ ہے ۔

صغی ۱۹۲۱ میں لکھا ہے نفظ "فایہ کا اس کے دومعیٰ ہیں ایک بیفیمرغ دوسرے خصیہ ہیں گر۔
حیل کہ اس مقام پر نفظ کان خورش "اس واسطے معنی اس کے اس مقام پر بیفیئر مرغ کے ہیں۔
حفی ۱۹۲۱ میں لکھا ہے جبتن خرس را یا دکروہ است ورقص بوزنہ برا طہار آ وردہ 'اس کے معنی حرکت لغوا ورکام بہیودہ کے ہیں۔

صفحہ ۱۷۱۲میں تکھاہے اس کے معنی تحت تفظی صاف ہیں۔

سوال عدالت \_\_ جونقرے آب نے برسطے ہیں آب ان کو کیا محصے ہیں ؟

جواب \_\_ بین نقرول کود طائف سمجھتا ہول بہت میں ایسیے بھی نقرے مہوتے ہیں ہخت یا بذنا می کسوکی نہیں ہے نہسی کو براسلوم ہوگا،

یہ اظہارگواہ کا ہمارے استہام ساعت مین برعایت کم ایں جانب تحریر موکونظہر کو بہ زبان ارد وجب کو وہ تجاب کے سوال کا جاب ارد وجب کو وہ تجھا ہے۔ وکیل مدعا علیہ کے سوال کا جاب مکھا گیا ، اقرار کیا سے۔ وکیل مدعا علیہ کے سوال کا جاب مکھا گیا ، فقط

اس جاربانج روز کے عرصہ میں مظہرے اسس کتاب کو دکھا ہے صفحہ ۱۱ میں فکھا ہے خوکت ناکر دنی ازخم نہانی وضرب ہا ، حرکت ناکر دنی خصوص کس حرکت کے واسطے نہیں ہے ، صرب ہا ، کے تمین منی ہیں اول ہے ۔۔۔، ورم بدا کرنا سوم ابنا ہاتھ سرمیں ما زنا جہارم سنستے نعقبان کے جی بہیں ، اور زخم نہانی ، معنی وردِ ول کے ہیں، اوراکٹر کتا ہوں میں فکھا ہے کہ زخم نہانی " معنے درئی

ے عبارت مسل میں درج نہیں <sup>و</sup>

ووری حاصل کرتے کے ہیں۔

صفی ۱۳ میں لکھا ہے ، خرعیلی "اس کے منی ہے وقوف کے ہیں اور خر، کے معنے نادان بیں اور فر، کے معنے نادان بیں اور نفط عیلی بہت بزرگ ہے ، اگر ہم کو خرعیلی " کہا جاوے تو ہم اپنی عزت کھیں ؛ مسل اور نفط عیلی بہت بزرگ ہے ، اگر ہم کو خرعیلی " کہا جاوے تو ہم اپنی عزت کھیں ؛ مسل ماداس کی ماد ہے وقوف اور گذری بات سے ہے ، اصل ماداس کی مصنف سے بچھی جائے ۔

صفحہ مہومیں مکھا ہے ' بسواخش منے زنند' سواخش کے نین کی صمیر بہطرف گوش کے ہے۔ سوال کیل مدعی ۔۔ اس مضمون سے کوئی تحفق برا مانتا ہے یہ

حواب ۔۔۔ شعواکے نزدیک قابل نراماننے کے بنیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹ ہم ہے کہے توبرا مانیں ،گررا ماننے کی کوئی بات بنیں ہے ۔

صفحہ ۱۴ میں لکھا ہے۔ کلال کے سن مندی میں ہے ذوش کے ہیں ۱ ورعربی مایں ست کو کہتے ہیں، یہ کتاب فارسی ہے، منہدی کے عنی منہیں موسکتے.

سوال کیل مدعی ۔۔ فارسی میں کیامعنی ایں ؟

حواب ---- اس كاحال نبير معلوم

صفحہ ۲۷ نیں مکھا ہے ، ازاکبرآبادلوے بہ دہلی پسیدہ "اس کے منی یہ بیب اور نرکمییب متلوب ہے الینی از بوم اکبرآباد منے بیب اس حجمعنی الوکے نیس بیں ، دائکہ اوپر معترض نے لکھا ہے کہ بوم مصنف نے لکھا ہے کہ اکبرآباد بوم ،

ستعد، میں لکھاہے معترض ازیں عضوصدہتے دیدہ است اس کی سمیر بہ طرف آلا نامل موتی ہے اور ازیں کی سمیر مبطرف قریب ہے۔

صفحه ۱۲۸ میں جولکھا ہے اس کے معنی تحت لفظی ہیں کہ اگر جا کم اس کی شہت کو دشیساً تو کان کا تتا۔

معفی الاالی لکھا ہے کہ بضاعت خوابہ ہیں ازا است نہیں دانشان ہی وہ تا خربداری نامیل معنی ازا دست نہیں دانشان ہی وہ تا خربداری نامیر معنی ازاد کے جیادر کے ہیں۔ خربداری کے معنی بتول دینے کے بیں معفی اللہ تول میں معفی مالی میں لکھا ہے کہ خطیہ اس کے عنی ہندہ من سے بیں اور مرائے میں اس قول

میں معنے اس کے سبفیہ مرغ اوپر سکھے ہیں ،

صفی ساد امٹی جستن خرس را یا د کرردہ است وقص بوزمذیا دا وردہ پمعنی اس سے بہیں کہ بے جا باتوں کو یا دکیا صبیا کہ پھیتن خرس وقص بوزنہ سحکت ہے جا ہے۔

صفی ۱۹۱ میں لکھا ہے "گوش وبنی چاگویم وشش خوا بربرید یمنی اس کے اوپر کی عبارت فنت سے یہ بہ کہ حاکم سنراد تیا۔ میرے نزد مک سخت کلائی اس میں نہیں ہیں ہے۔ شعرائیسی عبارت لطا طوالت کے ساتھ خیال کہتے ہیں.

براطهارگواه کا بهارے اسمام ساعت میں برعامیت کم ایں جانب تحریر بہوکر مظہر کو برزبان اردوجیں کو وہ تحقیا ہے ، پڑوہ کرسٹایا گیا ، اقرار کیا ، کمیجے ہے ، مدعا علیہ کے سول کا جراب لکھا گیا . فقط

اظهارگواه مدیناعلیه نام میراحمیدالدُوعِف عب الحکیم ولدمحدعب(الدُّر قوم سیندعمر ۳۹ برس ساکن کلال محسل بدند. نام

بیان یہ سیے کہ

میں نے اب یہ کتاب دیکھی صفحہ المیں لکھا ہے 'ناکردنی' ضربت ہاوزخم نہائی' ہوکیت 'اکردن ' کے منی نفظی ہین خصوصیت سی حرکت برنہیں ، طربت ہا کے منی رنج وصدمے کے ہیں اور' زخم نہانی ' کے منی رنج کے ہیں اوراکٹر شعرانے بھی سی منی باندھے ہیں .

صفر سودس ککھلہے «خرعیی اس کے منی پہیں کہ «خریمین اوان اور عینی «نام ہمیر کالفظر جس سے مخرجو کیا۔

صفحہ ۲۸ یں لکھاہے میان خون صف غوطہ خورد ۱۰س کے معنی یہ ہیں کہ گناہ گارموکے، سگر دُر لفظ ہیں اگر دوسری دفعہ کوئی خلطی کرسے گا تواس عبارست کو باندھ جا دسے گا۔ دیوان حافظ

ئە عبارت مئنكوك ہے۔

میں کئی عجد خون حین درج کیا گیا ہے۔ اس وقت کوئی شعر بادنہیں بقین ہے کہ مولانا شاہ عبدالعزیز نے تخفہ اُنٹائونٹریہ میں ان الفاظ کولکھا ہے۔

صنع که ۱۳ میں تکھا ہے کہ سزاوار نباگوش برکنند باہنے بہ سوانحش زنند ہعنی اس کے تفظی ہیں ۔ ۔ سواخش میے شین کی خمبر ببطرف گوش ہے۔

صفحہ میں مکھا کہ کلال اکبرا بادی میں تا ب فاری سبے ، فارسی میں کلال برمعنی سست کے بہر اور اردومیں میں کلال برمعنی سست کے بہر اور اردومیں میعنی سے فروش ،

• صغمہ ۷۷ میں لکھاسہے کہ آرسے ازخوائہ اکبراً باد بوسے بہ دہی رسیدہ ہمنی یہ ہیں کہ ہوم اکبراً باد سے نعنی زمین اکبراً بادسسے کوئی وہی میں بنجا۔

صفی، میں مکھاسبے کہ "ازیں عضوصد متے دیدہ است " معترض کے دل میں ہے کہ "ازیمیں عضو اس ہمیں کی اضافت ببطرن عضو تناسل ہے اورازی عضو کی اضافنت ببطرف اس عفو کے ہے، صفحہ ۱۲ میں جولکھا ہے ،اس کے معنی بہمیں کہ حاکم سزاد بوے۔

صفح ام امیں لکھا ہے کہ میضاعتِ خواجہ بمیں ازار است ہرکس رانشان می دہر اور برنول ہے۔ معنی ہے کہ میں ازار است ہرکس رانشان می دہر اور برنول ہے۔ معنی ہے معنی کے میں ازار ہے۔ معنی ہے معنی ہے میں ازار ہے۔ معنی جادر کے ہیں یہ میں خطاحا بر لکھا ہے ۔ اس کے معنی سبختہ مرغ کے ہیں۔ جادر کے ہیں۔

صفی سال میں لکھاہے کہ "حبتن خرس را بادکرد داست" اور" رتص بوزیتہ براظہب رآ دردہ ا اس کے معنی نظرکرنے کے جہاں نے فائٹر باندہ لیے ہیں۔

صفحه ۱۹۱۷ میں لکھاہے اس کے منی تحت نفطی ہیں اگراس جوری کومیں کہوں تو کان ناک کیا مہوں ہاتھ کا کمیے جائے ہیں۔

الیسی عبارت کوبراتہیں سمجھتا ہول ، جہاں مناظرہُ علمی ہوّا ہے وہاں الیبی عبارت بہنیہ ہوتی ہے عبکرا ورول نے زیاد ماس سیسے لکھا ہے ۔

أظهارگواه بهارست اشهم ساعت بیس به عبارت ممولی .

خياب عالى ب

جوكه مجه مدى كامقدم رنهام مولوى امين الدين بابت ازالهُ حيّيت برنی صب منشائے دنوه ۹ م ملعها ربت المشكوك سبے ـ ۱۹۴۷ تعزرایت سندعدالت ہے، حیانچہ بہ فہمائی حیدگرامی روسا کے شہر باہم رصامندی موئی اب مجد کو کمچھودوئ بابت مقدمہ باقی نہیں، مقدمہ داخل دنتر مہوجا وسے۔

ع <u>ضریرالدین</u> کیل مرحی ۱۸۳۳ ماری ۱۸۳۳ تر

ا زمیش گاه او برین صاحب بهادر مقدمه خارج اور کاغذات داخل دفت و مقط

### عبالت تارص نفي

# دېلى سوسانى اورمزاغالب

(1)

ا منوس اس کی مندوسا نی ادب کی تاریخ ابھی ترجمبر منہیں ہوئی ا

کے غدر کے نین ہی چا دہرس بعدسے قائم ہونی شروع ہوگئی تھیں، وہلی سوسائی، کا بھی کہیں کہیں نام آگیا ہے بس اتنامعلوم ہوا کہ یہ آئین، جو ۱۹۸۵ء سے قائم تی اسپنے اجلا ول کی کارولی اردوز بال میں ایک درسالے کئی کل میں شاکع کرتی تھی۔ اور وہ درسالہ سوسائی کے کوئیری منتی بیارے لال کے اہتمام سے کئی اور دنی کے اس ذمانے کے منظہ ور چہلے خلنے «اکمل المطابع میں چیپ تھا۔ معلی سلطنت کی پرانی لا جدھانی کے اکثر سر براوردہ باست ندرے اس سوسائی کے میں جیپ تھے۔ میں چیپ تھا۔ میں بیت تھے۔ ممالب پر مفالے بڑسے جایا کرتے تھے۔ ممبرتھے اس کے جلبول بیں بنتیز عام مفعت کے مطالب پر مفالے بڑسے جایا کرتے تھے۔ ان پر دلجیب مباختے بھی ہوتے تھے اور کھراس کا خلاصالحین کے ماہانہ رسالے میں درج کیا جاتا تھا۔

ذبای کو منبدوستان کے ادبی اورعلی حالات معلوم کرنے کی فکر ہروقت رہتی تھی اورکسی مکن موقع کو وہ کھی ہافقہ سے جانے بنیں دتیا تھا۔ فیضے اداروں سے اسے براہ واست اطلاع مکن موقع کو وہ کھی ہافقہ سے جانے بنیں دتیا تھا۔ فیضے اداروں سے اسے براہ واست اطلاع ملتی رہتی تھی۔ گوان کی تقداد مبہت کم تھی ۔ دبلی سوسائٹی شنے ظاہرا الیا مبنیں کیا ، سرکاری روٹی میں سالدوار اس کے بڑھیں 'اے آسانی سے ملتی رہنیں کئی امریزی اور منبدوست انی اخیار ہی سالدوار اس کے بڑھی تھیں اوران کو غینمت جان کے وہ انھیں سے کام ، کال ساکر تا تھا۔ امنیں میں ، دبلی سوسائٹی 'کارسالر بھی ہے جس کا اسے غالبا ایک سے زیادہ شارہ دیکھنے کو تنہیں ملا جو کچیہ حال اس نے اس سے نقین بونا ہے کہ رسالے کا بہلا شارہ طلہ جو کچیہ حال اس نے اس بوسائٹی کا لکھا ہے اس سے نقین بونا ہے کہ رسالے کا بہلا شارہ اس سے سیس اس انجن کے آغاذ کی ساری روداد گھی موئی ہے، اسے تنہیں ملا، اوردوسروں کی زائے جس میں اس انجن کے آغاذ کی ساری روداد گھی موئی ہے، اسے تنہیں ملا، اوردوسروں کی زائے

له کارسال دناکی شیصره بابت سی ۱۹۹۵ میروارد و ترتمبر: مقالات ج ۱۱م ۹۸

له النيسا خطبات ص ۱۰۸ داردوتر ثمبر ۱۹۵۰

ت تیمرد بایت ۱۹۰۰ وی و در مقالات حصّد ایس اور شهره بایت به ۱۹۵۸ در مقالات صدیم مغرود)

که تبصره بابت مه، ۱۰، ص، مه و تای نے یا اطلاع اخبارانجن بنیاب و ۱۹۱۸ بریل مه، ۱۹ سے اخذکی .

جهنهی معلوم المالم زی کا لفظ اس اخباری نے لکھ ویا تھا ایاد تاسی کا اصافہ ہے۔

سے جو کچید معلوم ہوگیا اسی پر قاعت کرنی بڑی۔ خاص کر "دہلی سوسائٹی "کے متلق اس کی معلوما سبنیسر تشخیہ ہے۔ ادر کچیس کہیں غلط، جیسے یہ کہ سوسائٹی کا رسالہ " ما ہانہ " تھا۔ بعضی اطلاعیں آبیں ہیں قدر میں میں ۔ ختن میں مجارے کے خطیے اور بھر ، کہ اور کے تبھرے میں سوسائٹی کے دسلالے کا ذکر کسی قدر تفقیب سے کر چکا ہے ، مگرا سینے پہلے لکھے کو بھول کہ ۲۱۸۱ء کے تبورے میں کہتا ہے ۔ دہلی کی اوبی انجن کا اب تک کوئی دسالہ شائع ہمیں مہوتا، لیکن اب اس نے اپنا دسالہ شائع ہمیں ہموتا، لیکن اب اس نے اپنا دسالہ نکا نے کا فیصلہ کرلیا ہے اور اس کے پہلے شمارے کی " آنالیق نیجاب کے جو اور اس کے پہلے شمارے کی " آنالیق نیجاب کے ایش کے در بہت تعریف کی ہے ہے ۔

سوسائٹی کے رسانے کو جو وہ اماہانہ رسالہ "ر آلاسالہ" کارردائی معان مفالوں کے ہے۔ ہیں۔ صورت یہ تقی کہ کم ومبین سال بھرکے اجلاسوں کی کارردائی معان مفالوں کے جوان اطلاسوں میں ٹر ھے سکئے تھے۔ سب بجبائی طور برایک شمارے میں جمع کر کے شائع کیے جاتے تھے۔ اس کی تفعیل آگے آتی ہے۔

ما خذول کی نایا بی سراسر ما بیس کرنے والی تقی اوراسی پرصبرت کرکر ببا تھا کہ دتاسی کی تحریروں سے کچھ تو حال معلوم مہدگیا۔ یہی کیا کم تھا کہ انفیس ا دھوری اطلاعوں سے اتنا میا نگ گیا کہ سوسائٹی کارسالۂ کلنا تھا۔

(Y)

مہبت تلاش تھی کہ ، دہی سوسائٹی کے رسالے کا کہیں سے ایک ہی شارہ باتھ آجائے ، نہ آیا۔ بارے مخدومی نیڈرت برج موہن ڈائر رہ فی د کموی کی نوازش سے ایک ہی نہیں ،حیار

نه ستجره بابت ۱۸۷۲ مام من ۱۸۷۷ مقالات من ۱۲ ۲)

لا ادبیات کانتوق رکھنے والوں سے درخواست کرناسے جانہ ہوگا کہ جہاں کہیں برانی تنمی بامطبوعہ کتا ہیں اخیار رسالے یا متفرق چیزیں ملیں ان کو محفوظ کرنے اورعام منظر برلائے کو لازم جانیں تاکادبی تاریخ کی تقیم اور تدوین کسی عد تک تو ہوسکے۔
تاریخ کی تقیم اور تدوین کسی عد تک تو ہوسکے۔

ننارے دیکھنے کوئل گئے ، اور کمی برس ہوئے، ان میں سے صروری یا دوائیں لکوئیں۔ یہ بہا اس طرح بر میں کہ میہلاموجود ، دوسرا ندار د، متسیا ، چوتھا ، بانچوال مسلسل موجود بہبلامہت اہم ہے اس طرح بر میں کہ میہلامہت اہم ہے کس واسطے کواس سے ادارے کی متبا اور اس کے سارے ابتدائی مرطول کی کیفیت پوری پوری معلوم ہوتی ہے۔
معلوم ہوتی ہے۔

> پہلے تسارے کی صورت ہے : سرورق کاعنوان بینتر: د صاحباعم عزیزارت عنیمت داست د صاحباعم عزیزارت عنیمت داست گرے خیرے کہ توانی براز میدانش"

اس شعرکے نیچ منبوا "اوراس کے نیچ صنے کے نیچ میں الک وائرہ اُس وارک میں اس سے درسالہ وہی سوسائٹی دائرے کے نیچ «سلامائٹ جورسالے کے جھینے کا سال ہے اس سے پنجے دوسطرس ، جوگہ یاعنوان کے دومھرعوں کا جواب ہیں ، مگرنٹر میں : عبارت بہ : "صاحبان د بلی سوسائٹی کے ارشا و سے مطبع سراحی میں میرزا ولایت حین کے امتہام سے تیعیا: زمیالے کی تقطیع بٹری اُٹھ ورتی ، مسطر ، سطری ہے ، اس شارے کا تم م اصفے ہے اوراخر سفے پر ووقط در میں میرزا جو رہے ہیں ۔

تنیرے اوراس کے بعد کے نتماروں پراس فاری شعر کے بدیے ہو پہلے کے مسرورق پر تھا، یہ اردو شعرہے :

> . سوسائی کی بزم می کا دکر ہے بعنی علوم حکمت والت کا دکر ہے بعنی علوم حکمت والت کا دکر ہے

حيماسيُ خانه بھى بال گياسيْ. ان تبينوں شاروں پرسپت بمطبع اکمل المطابع و لمي ميمير

ا درای نے ، ۱۱ کے تھرے اس در اس شعر کا درف ترجہ دفرانسیسی نٹریں اور باہے اس سے تقین ہوتا ہے کہ بہلإ شارہ جس پرفاری شعر تھیا تقا اسے نہیں اللہ ۱۹ ما کے اس سے تقین ہوتا ہے کہ بہلإ شارہ جس پرفاری شعر تھیا تقا اسے نہیں اللہ اور افراد اور افراد افراد

فزولدین کے اتبام سے چیبا ، تدیار شارہ ، جو ، ۱۹ امنی کلا تھا ، مرہ میں مفے کا ہے ۔ ۱۹۹۹ میں رسالہ منہیں جیبیا ، چو بھا شارہ ۱۹۹۹ ، میں جیبیا اوراس کاعم ، ۱۵ صفحے کا ہے ۔ بانچویں شارے کے سرور آل پر یہ میں جیبیا ، وراس کاعم ، ۱۵ صفحے کا ہے ۔ بانچویں شارے کے سرور آل پر یہ میں اسلام کے معروت کردی گئی ہے ۔ بمبر و من ا تبارے ، امنی موجود نایت برفروری منہ کا کری حفول میں ہے ، بھی ڈیٹر ہر سو بیں جس میں سے آخری سول صفول ، میں ایک منہدی مفہون ، ویو ناگری حفول میں ہے ، اس تعنین وقت برنسائع کرنا مذافل ہی منہ تھا ۔

دس)

رسالے کی ترمیب عمریاً بہ تھی کہ پہلے سوسائٹی کے اجلاسوں کی رودادیں ہوتیں کیے وہ مقالے تبو ان اجلاسوں میں سب نمائے گئے تھے کسی مقالے پر حوتہ ہمرہ یامباحثہ جلیے میں جوا تھا اس کا ذکر علیے کی رودادمی آجا یا اور مقالے رودادوں کے بعد مبوسے .

بہلے اجلاس کی روداد سے جو بہلے شارے دص ۱- ۲ میں درج ہے۔ سوسائٹی کے قائم ہونے کی کہندیت اس کے مائم ہونے کی کہندیت اس کے مقاصدا وراسیاسی دستور کی تفقیل معلوم ہوتی ہے اس سیے اس رودا دسکے معن صفحہ بیما نقل کیے جاتے ہیں ،

ا" کم بغیت طبئه اول … ۲۸ جولال سندنی .. جیج کے وقت کزل کہلٹن صاحب بہا در کمشر دہی کی کوشی پر بہت سے معزز اور روسلت شہرا در جیند صاحبان اگریزاس شہر میں ایک خلب علمی کے تقرر کے تقریر کے واسطے مشورہ کرنے کو جمع ہوئے ۔ اول کمشر صاحب بہا درنے حاضر سن حلبہ سے باعث احجاع ببان کے واسطے مشورہ کرنے کو جمع ہوئے ۔ اول کمشر صاحب بہا درنے حاضر سن حلبہ سے باعث احجاع ببان کے واسطے مشورہ کرنے کو جمع جو سے ۔ اول کمشر صاحب بہا در فرما باکہ یہاں کے لوگ ا بنے حسن می سے اس تسب می انجن کو خوب رونق دے سکتے ہیں بجمرال مور

ک انجن مطالب مغیده ا ورعلی گڑھ کی سائٹیغک سوس اُٹی اور ا ورسٹ ہروں کی مجاس کلی کی رونق و ترتی کاحال بیان کیا ا وران مضامین کا بھی ذکر فرما یا جن کی طرف اس کمیٹی کو توج کرنی چلس ہے ہے ہی کمیٹی میں مضامین علی شل ور زبانوں کی طرف بھی توجہ کمیٹی میں مضامین علی شل قواریخ ا ور براسنے سنگے اور قدیم عاروں ا ور زبانوں کی طرف بھی توجہ مہوگ ا ور ترق تھ تھے ارت وصنائع وفنون مذنظ دسے گئ ۔

۲- اورکمنٹی سسے بہ کام متنگق ہول گئے: اول ہر مہینے میں ایک باریا دوبا رطبئکمٹی منعقد کرنا. دوم تقریکتب خانۂ و مکان مطالعۂ سوم منتخب تجویزوں کا حیجا بنیا.

۳۰ جب به نقر نیخم بوهی تونتجا ویز ذیل قرار پایش ا وربه بات معیری کدان تجویزول پر نظرتانی کریٹ کو ایک اور طب پیم اگست کوحن انتقاد پاوے۔

اول اس سوسائی کا نام د بلی سوسائی باعث ترقی علوم و رفاه عام رکمه اجاد به دوم صاحب بهادر دوم صاحب ان معفد دیل عهده وارسوسائی مقرر بهول جناب کزش مهمن صاحب بهادر کمنز د بلی بیشرن منجاب کرنس بهمن صاحب بها در در بلی بیشرن منجاب کیشران بیمان مساجب بها در در شرخی کمنز صاحب د بلی و مرزا الهی نخبرها بها در در برسیدی نازش ا ور لا له صاحب ساسه مساحه والش بربسین شرخی و لدشریم مهمانها در بها در در برسیدی داد در در کارسری سکرسری .

سوم صاحبان فریل کمیٹی کارکن کے ممبرتخب ہوئے بڑاکٹر پنی صاحب بہادر یا وری سمتھ صاحب بہادر یا وری سمتھ صاحب بہادر مسٹونٹ کرنے مستھ صاحب بہادر مسٹونٹ کرنے وہی انعانٹ ہارکورٹ ما کھیں کہ اور اسسٹنٹ کرنے وہی انعانٹ ہارکورٹ ما کہ دراسسٹنٹ کمنے وہی صاحب بہادر الدین احمد خال مماحب بادری و حمی صاحب بہادر ا

ا سال سے خالبا سوسائی کی انتظامی کمیٹی مراوسیے ، جواس علیے میں قیام بائی ، اس کا بورا نام بمیٹی کارکن • تھا

سے اصل : " نری <sup>، جوجی</sup>ائے کی غللی سیے.

سے یہ مرزاالئی کخش ولی کے شاہی خاندان سے تھے بہتود ہے کوانیس نے پہاور شاہ کو گرفتار کروایا۔ انگریز انٹیس خرب جانتے تھے مگران کی آئر مجگت کو ''اموژھ کھت میں شار کرتے ہوں گے۔ دکھی خالب 'ا زخل پر ا متہر متیری اشاعت لاجور ۲۲ واویص ۲۹۰

ي ويحيو حيات جاويل حصد ادمل ۱۲۴ مصد ٢ مل ٠٠٠

صاحب رئيس بهباورو کلی کالجی، دائے بنتی لال صاحب اکٹرا اسٹنٹ کمتز بهباور د کلی، لاب شہب الدین احدخال صاحب اونریری مجٹرٹ و بلی، ٹو بٹی ولایت صین فال صاحب میونیس کمنز و بلی، لالہ دام کشن صاحب اونریری مجٹرٹ و بلی، لالہ دام کشن صاحب اونریری مجٹرٹ و بلی، شیخ مجوب بخش صاحب اونریری محبٹرٹ و بلی، شیخ مجوب بخش صاحب اونریری محبٹرٹ و بلی، شیخ مجوب بخش صاحب اونریری محبٹرٹ و بلی، خیرٹ و بلی، خولوی حفوظی صاحب، حسکیم مولوی ضیا دالہ مین صاحب، حسکیم محبود خال صاحب، خیرٹ کی بلی سیائے صاحب با بو بنیک و بلی، اللہ وزیرسنگھ ما محبود خال صاحب، خیرٹ کی بلی میں امرکی ورخواست کی جا و سے کہ دہ تو ایس امرکی ورخواست کی جا و سے کہ دہ سوسائٹی کو عارت عی بئ خاذ سے دو کم سے اس امرکی ورخواست کی جا و در ایک و اسطے کست خال دا در دیرٹ کا در ایک واسطے کست خال دا در دیرٹ کا در ایک واسطے کست خال دا در دیرٹ کا در ایک واسطے کست خال دا در دیرٹ کا در ایک واسطے کست خال دا در دیرٹ کا در ایک دوم کے عمایت کرے ۔ کست خال دا در دیرٹ کا در ایک دوم کے عمایت کرے ۔ کست خال دا در دیرٹ کا در ایک دوم کے عمایت کرے ۔ کست خال دا در دیرٹ کا سے دا میں امرک و دیرٹ کا در ایک دوم سے عمایت کرے ۔ کست خال دا در دیرٹ کا سامت جو این ایک کی دوم کی در خواست کی دوم کے عمایت کرے ۔ کست خال دا در دیرٹ کا سامت جو این

 $(\mathbf{r}')$ 

اس بہلے علیہ کی کارروائی سے با باجا تہے کہ دئی کے اس وقت کے کمنرکوئل ہمٹن کی تحریک اور ترعیب سے سوسائٹی کی نبا بھری ۔ اس دور کے اکٹراعلیٰ انگریز حکام کی طرع ہمٹن کوجی سہوسائل کی زبان اورا دب سے لیسی تقی جبانچہ برٹش مبوزیم میں ایک ذخیرہ ہملٹن کے علمی شخوں کا چی محفوظ ہے ۔ دئی کی عدالت خفیدہ کے جج ، کولڈ اسٹری صاحب سوسائٹی کے اعزازی سکرسٹری مقرر موسے ، جوغالبًا لامور کی "انجن مطالب مغیدہ "کے بھی رکن تھے اور انگریز بھی بیش بیش ہیں ہربسیٹی زبلے ٹین میں ایس میں ایس مرزا الهی نجش ، دوسرے دئی کے ڈیٹی کمٹن کتبان میک ماہن ۔ اسٹر پیارے لال اسطیع میں نہیں ، عربے می کن متحد سوس سٹی کے کارکنوں میں تھے اور سکرسٹری کی فعدت میں نہیں ، عیریھی غائب وہ شروع ہی سے سوس سٹی کے کارکنوں میں تھے اور سکرسٹری کی فعدت

کہ تاتی نے ان کا نام ک دک ای حکد ای دلگ ، سے مکھا ہے اور الفیں کو سوسائٹی کا بانی خیال کی جیال کی جیات ہے درائفیں کو سوسائٹی کا بانی خیال کی جیات ہے ، خطبات میں مسام اردور ترجمہ میں ما ۲۵، میبال نزیم جانہا ہے ،

کی بری انجام دیتے رہے۔ بہت مکن ہے ان کے تقرد کا ذکر دما لے کے دوسر سے شارے میں ابہو جو دوبود بہیں ، دلی کے بہت سے متمازلاگ کا رکن کمٹی کے دکن کی حیثیت سے شرکے ہیں گر منحی صدرالدین فال "آزردہ" اور مرز اامداللہ فال فالب کا نام ابھی بہنیں آیا۔ مفتی صاحب ایک توبہت بوڑسھے تھے اور بیار بورسر سے محوست کے مخت متولی مرزا صاحب باتھ بائل مادکے معتوبوں کے دائر سے سنے کل آئے تھے، دربار بھی کھیل گیا تھا" پر بڑھا باان کا بھی تھا۔ اس علی معتوبوں کے دائر سے سنے کل آئے تھے، دربار بھی کھیل گیا تھا" پر بڑھا باان کا بھی تھا۔ اس علی میں جومشور سے کیا گیا تھا، مرزا صاحب کو شرکی میں جومشور سے کیا گیا تھا، مرزا صاحب کو شرکی بوئے کی عومی سے کیا گیا تھا، مرزا صاحب کو شرکی مونے کی تعلیف نہ دی گئی ہوگی۔ انگھے طبے میں تشریف لاتے ہیں

(۵)

المد من الب و از غلام رسول مهر متيري اشاعت من ۱۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ و

الفياس مام

ت مرحوم دلی کا لیج مداخق درسالداردو ۱۹ و می ۱۷ اوس

ورمیا الا بورکی فراکٹر لائٹرکی قائم کی بوئی ، انجن مطالب مفیدہ ، کا اور علی گڑھ کی ، سائبٹنیک سوسائل کا دامور کی انجن کا افت ہی حلید ، برخوری سے ایک کو ہوا یکن قرمنہ کہتا ہے کاس انجن کا کام اسے بہتے ہی شروع ہوگیا تقاطیے علی گڑھ کی سوسائٹی کے افتتاح کی رسم مہما فروری ۱۹۹۱ء کو اوابوئی کو کہ سرسیاحد خاں نے اس کا کام کم سے کم بن برس بہلے مشروع کرویا تھا اور حیب سوسائٹی کھ کام دکھا کرمنہور ہو بھی اور مناسب موقع ہا تھ آ یا توافقتاح کی رسم اداکی گئی ، حس زمانے میں دلی سوئٹی کی کے اندازی کئی ، حس زمانے میں دلی سوئٹی کی بنا بڑی اسی کے قریب قریب سیال کوٹ اور حصار میں بھی اول انجنیس قائم ہو میں ہوگیا ہو گئی میں موائٹی کی بنا بڑی اسی کے قریب قریب سیال کوٹ اور حصار میں بھی اول انجنیس قائم ہو میں ہو کہا ہو گئی ہو کہا کہا ہو کہا کہا ہو کہا ک

والنجن افروزعقل صلبية تهذيب سبير

نه تای خطبات بمن ۱۹۴۰ اردو ترجمه می ۴۹ م

ه میات جا و پیر حصرا اص ۱۰۹ و حصّه ۱۰۹ م م ۹۰ م

سه تامی خطبات ۱۳۳۹ دارد ونرمیص ۱۲۵)

سمه نیاسی خطبات بس ۴۰۰، و ۲۰ مه داردوترجی ۴۰۰، و ۴۰۰ و ۱۹۰۰ و تبلدا بصفه ۱۵ اوربه اوغیره جن کا حواله اوتراچکا ہے۔

خیدتعلیم با نته اصحاب شام کو مجمع ہوجا یا کرتے تھے بعد میں "حلیئہ تہذیب" اوراس کا کتاب فانہ انجن زفاہ عام "کی عام "کی عارت میں افرائی اوراب تک وہیں ہے منشی وسی احرائی المرائی کریٹ لکھنوئے جوادھ کئی برک علیہ تہذیب کے عام "کی عارت میں انٹھ گیا اوراب تک وہیں ہے تبا با کہ جلسے کے کتاب فائے میں کتابیں تو بانچ نزار ملدسے کچھ اور بہیں مگرخودا مجن کے مراد ملبوعات میں سے کسی جزی کا وہاں ایک نسخ بھی تنہیں .

(4)

مولی سوسائی، کا دوسراطبه دوشفتے لبد الراکست ۱۸۷۵ء کو ہوا۔ با وجود طرحاب کے صنف اور بیاروں کی تکلیف کے مزاغالب بھی نظر کی ہوئے۔ مہروں کی فہرست میں انیا نام مکھا، ایک مفرن مجی بیاروں کی تکلیف کے مزاغالب بھی نظر کی ہوئے۔ مہروں کی فہرست میں انیا نام ملکھا، ایک مفرن مجی بیرائے میں برحاب کا عذر کرے گو با اکندہ حلبوں میں حاضرا نے سے بیرائے میں ماضرا نے سے معانی بھی جاہ لی بھرتے میں مراسلات کا جواب و سینے کا وعدہ ان نفلوں میں کیا:

«اگرکسی امریس بذرنیه خط مجھ سے کچھ ہوجیا جائے تو وہ لکھ سکتا ہول جومیری دائے میں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں میں آئے۔ "

اس وعدست کونچرابھی کیا ، حبیا کرسائے کے ایک اسکے شارہ میں ظاہر بہو ہاہے ، ایک اور وعدہ بر مجمعی تھا : بر معی تھا :

> «اگریخربزیلم وننز فاری داردو کامیم آوست نولکه کربیج سکتا بول. ا میم کوئی ابسه جهان نکست مدم بوتاسی بیجی بنیس گیا ریفه درانجن کاتها .

'کیوصاحب گنتز بہا درسنے نواب اسلالٹرفال فالنب سے فرا یا کہ میرزا معاصب آب سے بھی کولک معنمون ہاری سوسائی سے میکر محدمی معنمون ہاری سوسائی سے ہے میکر محدمی معنمون ہاری سوسائی سے ہے میکر محدمی یہ طاقت نہیں کہ کھڑارہ کرسسنداؤل اگر اجازت ہو جٹیے جٹیے پڑھول ۔ معاصب موصوف نے فرما یا بہت

(6)

غالب نے جومفرق الرکست ۱۹۵۶ء کے طبیع میں پڑھاتھا اور جو بہلے ننا رے کے صفحہ ۲۲ پر شروع موکر صفحہ ۲۲ پرختم بڑوا ہے میران قبل کیا جاتا ہے ۔ شروع موکر صفحہ ۲۲ پرختم بڑوا ہے میران قبل کیا جاتا ہے ۔ معنون نواب اسدالیڈ خال صاحب انجانس برغالب

، حکام معدلت فرجام اورصاحبان والامقام کی خباب میں اور حاصران المجن اوروانندگان برعلم ونن کی خدمت میں عکہ جوتحف خدا پرست وحق ستنداس ہے اس سے میرالتماس ہے کہ یاد کرو میں میں دابی سینے والوں نے حاکموں پرشتر کا وروازہ نبد کردیا اورا سیے فرمانداہان میں دابی وسینے والوں نے حاکموں پرشتر کا وروازہ نبد کردیا اورا سیے فرمانداہان

ا مالک ادم صاحب نے ستبر ۱۹۳۹ء کے اوبی دنیا الاموریں این هنون کوشائے کہا تو تعارف کے طور پر مکھا : مرزا کی بیتحر بریان کے کسی مجبوعے میں شامل بہیں '' اوبی دنیا سکے دفتہ والول نے "تحر برئیکے نفظ کو "خط" کا ہم عنی جان کرمفنمون کاعنوان 'فالب کا ایک غیر موروف خط" قرار دیا ہے کچھ کتابت کی فلطیاں منن میں بھی درآئیں۔

دادگرسے اردال کا مقد کیا، میگزین کا در دازه کھلوا یا اورائفیس کی گولی بارودسے ان پرآگ کا مینه برسایا و بارمینے چاردن ظلم کی آئے کی تینری رہی، تلد اور شہراور باہر نو نزیزی رہی ۔ ناگاہ قہرائی کی شد تت سے نازل ہوا کہ سرجاندار کو جنیات کل ہوا ۔ توم انگریز کو فلانے نتے عنایت کی ایفوں نے بیات کے معبد رویت کی رعابیت کی سرحنیز حکام کوعفو حرائم منظور رہا ، مگر قہر حاکم حقیقی برستور رہا، نہ کمین کا بہر مندمکان کے آثار ، نہ وہ گلی کو ہے نہ وہ بازار ۔ مانا کہ شہر کی صورت اب او سے مہر سے ، مگروہ عارت حب برخوا کے قہر کی آندھی جلی تھی وہ کہ دھر ہے ۔ شعر حب برخوا کے قہر کی آندھی جلی تھی وہ کہ دھر ہے ۔ شعر

سیس سرا بینه مهرسه صدید نوا بر بود سیس سرا بینه مهرسه صدید نوا بر بود بنال که نشایجهان ساخت درزمان ندیم بنال که نشایجهان ساخت درزمان ندیم

منعف نے غالب کمیسا کر دیا وریة ہم بھی آدمی ستھے کام کے دریة ہم بھی آدمی ستھے کام کے

ابک کی دمبیکی اطلاع مجھ کو آگئ کتیل وقعیدہ میرسے مسودات میں موجود اور مطلع اوس کا یہ ہے۔ امہ زر دکٹرریا چونا مور آمسد از انتی نامہ آ فت ب برآمد

یا نفیدہ اوس کے سزاوار ہے کہ ایران بھیا جا سے اور وہاں کے شعارے واد مائی جائے۔ اب میں جناب ساصب کشنر مبہادر اور مجرع صاحبان عالی شان کوسسام کرتا ہوں اور مگارش کوتام کرتا ہوں .

داقم اسدادنه فال شاعر غالب نخلص برادر ذا دونصالهٔ مبک فال دئیس سوگ سونسا مرومهٔ ۱۱ اگست سفل شد

111

دل حبی سے خالی نہ ہوگا اگر میاں اور فنمونوں کا بھی ذکر کردیا جائے۔ بوعض اور صاحبوں علیہ ہے۔ کی میں میں میں میں اور صاحبوں کے میں سے مالی نہ ہوگا اگر میں اور صاحبوں کے میں ہے۔ کے میں ہے۔

بیپ خماری برا داری بیس برای بیست می کی حروف شناس کے بیان میں اس خوا پر سرا کی بست می کی حروف شناس کے بیان میں اس خوا پر سرا کی بیٹ خوا کو برد و کام کو اکرام اورا حباب کو صلام بیداس کے بیچول نتهاب لدین احد خال ابن نواب صنیا الدین احد خال بہاور گذارش کرتیا ہے کہ علم اخلاق البیا علم جس کو ہم کہ ہے جی بی انتهائے علوم ہے بعلم طب کی بزرگ میں کیچہ کلام نہیں مگر وہ معالحہ جسانی اور پیھیت دوحانی حینیا نشرف دوح کو جسم بیا اس قدر فصلیت علم اخلاق کو وقو سے میں میں کیچہ کلام نہیں مگر وہ معالحہ جسانی اور پیھیت دوحانی حینیا نشرف دوح کو جسم بیا اس قدر فیلیت علم اخلاق کو وقو سے میں اور میں اور میں جس اس کول ان نو تعلق زبانوں اور حرفوں کی بابت جو منہ وست ان میں اور میں اور میں جل اور ول کے تسام میں اور میں اور ان سے کیا فائد سے حروف اس قابل ہیں کہ بہ ترجی اور ول کے تسام ملک میں جاری جوں اور ان سے کیا فائد سے حاصل ہوں گے بردونیا گری حرفوں کی حایت میں اور میں کو حایت میں اور میں اور ان سے کیا فائد سے حاصل ہوں گے بردونیا گری حرفوں کی حایت میں ا

ا اصل میں پونہی ہے۔

رم، شین عجوب نخش واسطے ترقی تجارت اور دنع مفرات تجارت کے کون سی تدہیری قریب العیاں اور مکن اور منتی عمرات کے کون سی تدہیری قریب العیاں اور مکن اوتوع بیں ان کو بیان کروائر کذا، دہ منتی جیون لال ماحوال نوشیروان عاول بادشاہ ایران کا حب کالقب کسری بھی تھا اور الوالخر:

تمیرے شارے میں۔ نیدرہ روز ہ طبول کی رودادول کے بعد دوسبیاس نامے میں الکی سردانلڈ میکاؤد انفیننظ گورز نیجائے کی، دوسرام ہمن کونے دہائی خدمت میں اور مہمن کا جواب ہے۔ کیے صفح میں اور مہمن کا جواب ہے۔ کیے صفح میں براے میں فہرست ہے جوسوک کئی میں براے ہے کا خال اور شمارول کے میں میں جینے منہ دن شال میں ان میں مرا کی سے صفح ل میں گنتی کے مہدسوں کا سلوالگ ہے، فالب کے صفح ل میں گنتی کے مہدسوں کا سلوالگ ہے، فالب کے صفح دن کا ذکر فہرست میں ال فیلول میں ہے۔

م نواب اسدا لئرخال غالب درباب تباہی متبرو لمی ص ۲۹)

اکیم هنمون « درباب لا دورسیم صاحبان انگریز و منبردستنانی مصنفه سکریژی « ماره بیادسے الل کا ہے اس میں وہ اکیب مبکر سکھتے ہیں ،

مإور غالت سه

بہ درستان کی بھی عجب سرزمین سبے منہ وقور حب میں دفادم روجبت کا ہے وقور بسیاکہ آناب کا سبے مست سے بسیاکہ آناب کا سبے سے سے میں ماکہ سے طہور اخلاص کا جوا ہے ای ملک سے طہور ہے اس ماک سے طہور ہے اس ماک سے طہور ہے اس میں سیے اوراس زمین سیے

مهيلاب سب جان بن يدميره دوردور.

ن د کمیون حیات جاوید حصته ۱۹۰۰، من ۱۹۰۰، من

چونے شارہ میں ۔ ستبر ۱۸۷۶ء سے ابریل ۱۸۷۹ء کے ملبول کی کارروائی درج ہے۔ پانچویں شارے کا ذکر اوبر رفقرہ ۲ میں انچاہے کافی ہے۔ پانچویں شارے کا ذکر اوبر رفقرہ ۲ میں انچاہے کافی ہے۔

(9)

یہ وہ ذما نہ ہے کہ غالب کے بڑھاہے کا آخری وقت ہے۔ صنعف کی شدّت ہے المرض کا ہجم ہے۔ ہاتھ یاتو قابو ہیں مہنیں ، ۱۲۷ اکتوبر ۱۸۲۰ء کے مبسے کی روواد میں ہے ۔

« دو طبر گزار منہ ی ، بابو کھیالال نے لامور سے اور دو طبر ُ تقت میں مبنی منشی کی می بیٹر نے اور چھے طبر سبومین ، نواب اسلالنہ فال منا عنات نے سیسائٹی کو عنایت کی ممبران سوسائٹی نے ان کا شکریہ اواکیا ، بعد فی طب برفاست اور چیمین کا نشکریہ اواکیا گیا ، دوس م، اس طبے سے بہلے ستم رہا مرہ اور اور میں اتھا۔ مرزا ہا صب نے سبومین ، کے نسخے ، استم راور ور

که به ایکزیکیٹوانجنیبراورخملف مباحث پرمتعدوکتا بول کے مولف یا مترجم شھے جو ۱۹۸۷ء سے ۱۹۹۹، که میک کی متنوبول مترجم شھے جو ۱۹۸۷ء سے ۱۹۹۹، کا کا ایک کی متنوبول مشتمل ہے اور ۱۹۸۹ میں لاہور کہ نتائع موکس مان کی گوزار منہدی "اخلاقی مطالب کی کئی متنوبول پرتمل ہے اور ۱۹۸۹ میں لاہور میں جھی دوناسی تاریخ اوب کے ۱۹۸۰ وواد ۱۲۱۱

۲۲ اِنتوبرکے درمیال کسی تاریخ نیصیے ہوں گے بسیر بین منتصف بیجالتانی م ۱۲۸ مرای گست ۱۲ ۱۲۸ میں دنی کے مطبع محدی میں جی کئی سنتے اس کے آخریا مشروع سمبرمیں حیاسیے خانے سے تیار موکر شکلے ہوں گے ، خاکب نے سوسائٹی کو باتا نیمر بادکیا .

کوئی پرس تعرب با ارجولائی ۱۸۷۸ کے حلیے میں :

مسکرٹری نے دو بکارتک ڈائرکٹری مورخہ البریل درباب داسے کتاب مفزعتہ المحکہ ڈائرکٹری مورخہ البریل درباب داسے کتاب مفزعتہ المحکہ ڈائرکٹری مورخہ البریل درباب داسے کتاب مفزعتہ المحکہ اورکہ فیصل اور جھہ ممبول کی دلئے سے طے ہواکہ مبران سوسائٹی میں سے جوصاصب اور اپنی دائے اس باب میں مکھیں دہ اور نیزیہ جواب بڑھی گئی ہیں، ڈائرکٹر صاصب بہاور کی فدمت میں بعد ترمیم مرسل موں میں موں موں موں ما اور این کو موا تھا، مگراس میں کچھ کا دروائی د شامید نعاب ما جوال کی کو موا تھا، مگراس میں کچھ کا دروائی د شامید نعاب کے نہ ہونے کے سبب بہنیں ہوئی اور اس سے پہلے ۱۲ بہا پریل کو طب موان تھا، مفزعة العملہ کے نہ ہونے کے سبب بنیں ہوئی اور اس سے پہلے ۱۲ بہا پریل کو طب موان تھا، مفزعة العملہ کے نہ ہونے کے سبب بنیں ہوئی اور اس سے پہلے ۱۲ بہا پریل کو طب موان تھا، مفزعة العملہ کے

له مفرع الماسلة الم مفرعة الين بناه كى حجر يركاب ياربالاى بحق يقطق بوگا جواليك ما با درك ك مقد معلم العله كا تعارت المراب ك خطيه مين كها ہے الكي موقت جوره . كا نام معلم العله جاس كا مقعد ير حليات من ١٨٩٠ الدور معلوات بهم بنجا لئ جائب الاخطيات من ١٨٩٠ الدور معلوات بهم بنجا لئ جائب الاخطيات من ١٩٨١ الدور معلوات بهم بنجا لئ جائب الاخطيات من ١٩٨١ الدور مين الدور معلوات بهم بنجا كا مال درائے كو سراً كو مراب كو سراً كو مراب مفرق الله مين الله الله الله كا الكي تعارف وي المراب المبار الله بنا المراب المراب الدور في الكول ميں شائع مولك بيا بيا المبار مين المراب الدور في المراب الدور في المراب الدور في المراب المراب المراب المراب المراب المراب المالية على المراب كور مام المجب كا بين المراب و مراب المراب و مواله كے متال المراب المراب و مواله كے متال المال مين مين المراب و مراب المراب و مواله كے متال المال مين مين المراب و مراب المراب و مواله كے متال المال مين مين المراب و مداله المالية مين المال المال مين مين المراب و مداله المالية و مداله المالية المالية و مداله المالية المالية و مداله المالية و مداله المالية المالية المالية و مداله و مداله المالية و مداله و

ی سیخ کیفیت مکھی جولُ ان اوران صاحب کی دپردٹ کسیے کیفیت بولتے تھے۔ ع سیمنے کورسالہ دہلی سوسائٹ کی کاپرتھارہ ہا فروری 18وک بعدشائع جوا بہیں تو جاپ ملک کمنسر بہادر کی دہی سوسائٹ کے دسالے میں انہا عوف دیمیے کے خاتب پرجائے کیا گزرتی

متعلق جوروبکارٹرائر کے وفرسے جاری ہوا تھا وہ ، ابریل کا تھا مگرگتاب کے گشت میں کچھ ویر صرورتگی ہوگی اور ، ہوا پر ایس جا جسے میں را تبس پیشن نہیں ہوئی۔ ہم تقدیر کتاب غاتب کے باب اپریل کے اخریار کے اور ایھوں نے ہوگی اور ایھوں نے بول سجھنا جا ہیے مئی کے وسط اور جولائی اپریل کے اخریار کے درمیان کسی تاریخ رائے کمی ہوگی کیا خوب ہو تاکہ جو رائیس آئیس تھیں وہ رو داد میں پوری پوری درے کردی گئی ہوئی۔

یسب با نامرر را لے کے تمارہ (۲) کے صفحہ ۲۹ پر نتروع ہوکر صفحہ ۲۷ پرخم ہوگاہ اخیر دو معنو لا پرمروں کے ربینی سابس نامد دسینے والول کے نام میں . غالب کے نام کے آگے کچھ عبارت بھی ہے المغوں نے سببان امے پروسخط کرنے کے وقت لکھ دی ہوگی ۔ رسالے میں یہ نام مع القاب کے لکھے گئے المغوں نے سببان امے پروسخط کرنے کو وقت لکھ دی ہوگی ۔ رسالے میں یہ نام مع القاب کے لکھے گئے ہیں اور غالب کا نام اور وہ عبارت اس صورت سے بھی ہے کر سبباس نامے رپوستخط کرنے والول کے ہیں اور غالب کا نام اور وہ عبارت اس صورت سے بھی ہے کر سبباس نامے رپوستخط کرنے والول کے ناموں کی فہرت نرتیب دسینے والے نے مرزلا ب اللہ فال صاحب غالب کھ کو کہ کان کھنچ دی اور سے سبرغالب کی کھی ہوئی عبارت تقل کی ہوئی میارت تقل کی ہے اس طرح ؛

مرزا اسلامتی خانب رفیقه اسدانهٔ خان خانب کتبای که باید بیارے ال کی مفارقت کا جرعم داندوه مواسعهٔ مراحی مانتا ہے بس اب میں نے جانا کہ میار دتی میں کوئی نہیں ہے اس

مرزا غالب دنیا سے مضمت مہو سے میں ، دونسینے کا وان ہیں ۔ دوسری و لینخد ہادا سے بچاسی مجری اور

وبندائی فروری اٹھار مسئے کفتر عیسوی مولی سومائی کی طرف سے کسی ماتمی علیے کا ہونا یا اس کے کسی جلیے میں فروری اٹھار مسئے کفتر عیسوی مولی مولی سے بایا نہیں جاتا ہے۔ ہاں ہوسکتا ہے میں کو کہ تعزیت کی تحریک باتجویز ہونا اس کی رودا دوں سے پایا نہیں جاتا بتجب ہے۔ ہاں ہوسکتا ہے کہ درکا اِن انجن نے بول سوچا ہوہ

سما فروری میم وائد

اله انقریم کی روسے دوشنبہ ۱۵ ارفروری ۱۸۷۹ کے مطابق ہے نمیسری زبینعد ۱۲۸۵ کے مگر حب وہ لوگ جواس ونت وتی ہیں موجو د نفے کیا ان ہیں کماس دوشنبہ کو دلینعد کی دوسری خب کیا ان ہیں کماس دوشنبہ کو دلینعد کی دوسری خبی نئو معلوم ہواکہ وتی میں و لینعد کا جاندہ از مروری کو د کمیما گیا نما ۱۱ س صوبات می انتواج کا اس ہے کہ ایک چیز آنکھ سے دیکھ کی نوشنمین کا کہا دخل اس ہے کہ ایک چیز آنکھ سے دیکھ کی نوشنمین کا کہا دخل اس ہے کہ ایک چیز آنکھ سے دیکھ کی نوشنمین مواد

## معركهٔ عالم صامبان فتنگ معركهٔ عالم صامبان فتنگ برانی بندی نزاع کی روننی میں

علادُ الدین ظبی کا زمانهٔ تاریخ مند کا ایک درختال باب ہے۔ منگولول کی مقالی و بے رحمی اور خبیول کی قدر دانی وعلم مروری کی وجہ سے مندوست تان علم فیضل کا مرکز بن گیا تھا اور ہیں اور خبیول کی قدر دانی وعلم مروری کی وجہ سے مندوست تان علم فیضل کا مرکز بن گیا تھا اور ہیں کی منفر و مبتیاں بیہاں آکر جمع مبوگئ تھیں ۔ ملاعب القا در برایونی نے علاؤالدین طبی کے درمابہ کی منفر و مبتیاں نوالدین اور شعراکی طویل فہرست دی ہے بشبی نے ان میں سے صرف ، ۱۹ اکابر کا ذکر کیا ہے اور آخر میں مکھا ہے۔

مین امیر میروسوف کی نقاب کال نے ان تمام سستاروں کو بے نور کر دیا تھا۔ اس ویت مرتبع میں صرف امیروسوف کی تصویر نمایا نظراتی سیئے۔

نه شعرج ع م ص ۹۷

\* درحق ا ومرتبیخن گزاری حتم تام است. \* درحق ا ومرتبیخن گزاری حتم تام است. خسرو کوتام ا کا برسنے "طولی منبر" مانا سیے۔

عرفی ۔۔ بر روح خسروازیں بارسی شکر دارم کر کام طولمی میددستاں شودشیریں کر کام طولمی میددستاں شودشیری

تا مم بعض شعرا تومی تعصب کو کہیں جھیاسکے عبیر جوشرو کامعامر ہے لکھتا ہے:

غلطانتاو حترو رازخب می ر ر ر . . .

که سکبا نخست در دیگیه نظائی

ال منقسب كى وجربير سبے كه امير سرو نے بعض مى ورسے اسيے باند سے بيں جواہل زبان كى جربال نہيں سنتے ، . . بعد مبس ميسسسکلة استعال منهد سبت برانزاعی سوال بن گیا اس كی جم سبح كه زبان كي مقامی اترات سے مخوظ منہيں دوسكی مقانی ارزونے ہی اس استعال منه كرين ميں خان ارزونے ہی استعال منه كروياً نرسميا .

فیقتی اورع فی کے اختلافات اور نوک حجولک کی ایک وجدیمی ایرانی مندی نزاع متی ۔ خافی خان نے اکیب لطیفہ لکھا ہے کو نیقی کو کتوں کا بڑا شوق تھا سگ بجوں کے سونے کے ہجے ٹیرے ہوئے تھے بقی نے فیقی سے بوچھا: 'مخدوم زاد ہا بہ چھاسم موسوم اندہ

فیقی نے کہا: ' باسم عرفی "

عرفی نے برستہ کہا مبارک باشد ہ

الإلفضل بمىء فى سيرطها تقا اكبرنكسے ميں مكفتا ہے:

درسے ازسخن سالی بروکشود و بودند، درخورنه گراست وبرپاستا نیال زبا نطعن کشود. غنیمه استنداد نشگفته نیمرد

اكبرك زمائ سے تنابدہ ی كوئى ايل فاعواليا جوجس كا كام اعراضات كابدف نابه

العرب المنكرية الشعار الأجور على وها

اله سیکن فینی نے اپنے مکانیب یہ ع فی کی بڑی تعریف کی ہے۔

عرفی : ظهوری و قدی و زلالی سب به ماین تینج منهدی کے زخم توروه مهیں بیمی حال ایرا نیول کا کقیا . صدری تبریزی اکبر کامعاصر ہے اوراس نے منہدوستان کی داوودیش سے مرافض اطایا تقالیکن جب منبدوستان اور منبدوستاینول کے بارسے میں لکھاسمے تواس اندازسسے: وركتور مندرت دى عسسه معلوم به الله حادل نتادو جال خسسترم معلوم ! دركتور مندرت دى عسسه معلوم با جاشے کہ بیک روبیہ آدم مذخر ند ترمعلوم وقدیر آدم معسلوم!

والهروى لكصاب

در منبد که زاد گانشس تارک ا دب اند لبريز جہالت اندو قاصل لقب اند

جزیں کا بھی بہی خیال ہے کہ منہدوستان فضل وکال کے لیے ، زمین شور "کالسکم جزیں کا بھی بہی خیال ہے کہ منہدوستان فضل وکال کے لیے ، زمین شور "کالسکم ركصًا هيمه سع تام دارالخلافه ميں ايك تحض بھي اسيانطرنہيں آيا جورتبئه نضيلت ركھيا ہو۔ میاں اس بات کا ذکر صروری ہے کہ یہ نزاع صرف حیدا لفاظ کے استعال کی ہمیں تھی ا عکاس من میں اسالیب وا نکار بھی معرض بنتیں آگتے تھے عہدحانسرکے ایک ایرانی محقق نے اس منہدی اسکول کی نغریف مندر عبزدیل الفاط میں کی ہے:

برا فكارواحساساتِ الإلى ابنِ سرزمين به ما نتير عوا مل سب ياسى طبيعى برمبرد رعوا لم توتم وميل رند يد محتم ابنگانستن معانی باریک ولطبف کداذعالم ما قده وصم دورمی با نتدمتهایل است <sup>(دوراوا</sup>کے ا بن تنحینات وتوبهات وسائل مزبوره که بهنزلهاصل دانچه جزا دست از فروع آل می باست ۸ تبنیه معقولات است بمحوسات وبالعکس و لے رمایت تناسب تام بین مشبدً و مشبدً و مبیان ابر بتبیل تبنیهات است بطریق استماره که نوعے از مبالغه درست بیه می بانت دمتیهٔ ایس سائے بال بیائیش معانی ومضاعینے است بسیبارغرب و دور از زمن کسائے کہ بہ انکار منبری آنسانعیتن اِ سبترن نامے کہ بدرس طرز بیاں می تواں داد "خیال مندی"است که متخب وسمل خود مبدی ا نمونهٔ «خیال نبدی» بین است کداز منزهٔ دل دار مک مشت سوزن به سازند وآل را درخیاط خارم<sup>و</sup>

ے سیکے بمعنی روش خاص

دل بررنزند وخیاطگریه داب گویزند تا از تخطوبار باشد دل براشی شیسم برایمن به دوزند و اک گاه هم ایم منی دا در فعالب کفاظ فاری به دیزند و به گونیز

> عنی ۔ مشتِ سوزان بدولم زال مزن نارخبتاند گریداز بار که دل دوخت بیرامن سیسم رید ر

وبرال که برسرمز گان سبنه نم خودخاک بدریز ندوال کاه دست دل خود را بگیرند و براتفاق اوبهگداک روند تا قدریت میشنسم به دست آورند و درا داست این عنی گونید :

> خاک دیگر برسرمنزگان سیے نم می کنم دست دل می گیرم دور پوزهم می کنم سراه «دنظری»

علی اکبرست بہائی خواسائی نے "روابطاوبی ایرائی ومند" میں مکھا ہے کہ اس مندی طرز نے معنی اکبرست بہائی خواسائی نے "روابطاوبی ایرائی ومند" میں مکھا ہے کہ اس مندی اس اس مقلید معنی ایران کے بلند طبع اور صاحب ذوق لوگوں نے اس تقلید کو کبھی سے نہیں کیا تھ

سنتها بی نے "سکے منہری " کی خصوصی تسی

خبال با فی مضامین باریکب ان کار سے درا سے دخیالات دورا زطبیعیت واستعارات تشبهات غیرطیف وتحصوص به ذون وطبع مهندیال ا در

مبالغه واغراق وسبه موده كارى ذكلفان غيرتم تلم يرزيا ده زور دياسيه.

ہاتیں اکبرا درجہاں گیرکے زمانے میں ایرانی افزات نزیاں ہوسکے تنطیعی مناوں کے آخری زملنے میں توسنسیاسی عنانِ اختبار بائکل ایرانیوں کے باعقوں میں آگئ تھی سرما د ذاکھ

ے بحوالہ سروابطاو بی ایران ومنید

عه روابطا و بی ایران و منهر رطهٔ اِن ص ۱۹

ت مخدومی قافی مدانودو دمیاصب کا خیال ہے کہ کلفات غیر تھس سکب منہدی کے وجود میں اسے سے سہت میں سک منہدی کے وجود میں اسے سے مہت بہتے کہ کلفات عیر تھے۔ سے مہت بہتے کا دسی مثناع می میں موجود تھے۔

سے "منعوں کے تعلقات ایران سے" از اے رحم اسلامک کلچرحیدرا باو وکن ہم 19 م

نے زوال سلطنت مغلبہ میں مکھا ہے کہ مہم ، ۱۶ میں ابرانی اثر تام دربار برجیا گیا اور نور انی ابرانی کوئی میرآتش کا عہدہ ایک قررانی سے لے کر صفدر حنگ ابرانی کو در ہے ہوئی کوئی میرآتش کا عہدہ ایک قررانی سے لے کر صفدر حنگ ابرانی کو در سے میا ، ۱۱ , مارچ عندہ ہے ہے مصابح کا میں بادشاہ کے ایاسے صفدر حنگ کے لڑکے رفواب شجاع الدُلہ کی نتاوی نواب اسحانی خال دوم نجم الدولہ کی مین سے کردی گئی بہی خاتون وارن مہنگذ سے منان می کا مہن سے کردی گئی بہی خاتون وارن مہنگذ کے منان میں نواب بہرسی گردی گئی میں نواب بہرسی گردی گئے۔

انترات کو اور زیادہ مشتحکم کردیا ہے۔

اموان والورویا می مردیا می مودیا می مودیا می مادینی ایرانی ا ور قدانی جاعنوب کی بایمی آونین حقیقت بیر ہے کہ ملاکا کہ سے مغلوں کی تاریخی ایرانی ا ور قدانی جاعنوب کی بایمی آونین کی داستان ہے ہسکیا ست کے علاوہ ا دب کے میدان میں بھی یہ آوریئی نظر آنی ہے می داری کے معمول میں منہ درستان آبا بیا ہے اوراس نے مام برس عمر عزیمیز کے اس سزرمین بریسے رکیے سبکن و کھی یہ نہ بھول سکا کہ "میں ایرانی ہول" ا دریے لوگ منہ درستانی و وابوانفقیل اور نیفنی کو بھی خاطر بیس منہیں لا تا تھا

"ورزاغان مبندازى دوبرا در ببنزىيدن خاسته

سو<u>دا کے متعلق حزتی</u> کا یہ عملہ عام طور سی<del>ت بہورے</del> .

"كوربوج كويان مترخوب مي كوكي كيه.

اس ذانے میں کا صرعلی اور بہتیرل کا فذکا بھے رہا تھا لیکن حزیں دونوں کومہل سمجھا تھا۔ نظر مام علی ونٹر بہترل بہتم مذمی آید ،اگر مراحبت ایران دست دید برائے رشیخند بزم احباب رقا وردے مہترازیں نمیت سمھ

حزی کے ان اعتراضات کے خلاف خان آرزونے آ واز منبدک اوراس سلسلے میں وواہم کماہیں تضنیف کمیں دا، تبنیا لغانلین دم احقاق الحق میکن مہال کواس کے مصنف کا ام معلوم نہیں ہے۔

ك مركار: زوال سلطنت منليص وم، و٢٥ نيزخاندان نتيوي بدركار؛ ب اول ص١٠ م

سوداص 99

سم بنی سیستان فارس ص ۲۱۱

صهباً بی نے ارزوسے اعزاضات رد کیے ہیں اور حزیں کی حایت ہیں ایرانی شعراسے استنا د کیا ہے۔ سکین تعفی حجد وہ بھی سپر دا لئے پر مجور مہو سکتے ہیں ۔

، نظارگیان این سنحه در بازنته باشند کومبهایی بیج مدال کرمرت راجیت بسته در سرمقام تقدال و در در مرفقام تقدال برد در در که نوجید برائد کام شیخ مهم رساید آماجیکند در امثال این مقامات سببرمی انگلند

اس مباحظ بین اس زمانے کے تمام اہل علم نے حقد ایا ہے معردم دمیدہ "کے مولف نے اعراضات علط قرار دیے ہیں مرزاعلی لطف نے ازروکے مبنینر اعتراضات علط قرار دیے ہیں مرزاعلی لطف نے ازروکے مبنینر اعتراضات علط قرار دیے ہیں مرزاعلی لطف نے کہا کہ مسلم ان کو درخوراغنیا نہیں سمجھا۔ خیانجہ مسلم سند سین سین کھنے ہیں:

در به اده دمیں کرشیخ می طی حزیں علیالرحت ایران سے شاہ جہاں آبا دمیں تشریف لاک تواں بھائہ دورگار کی ملاقات کو شاہ وگراسی آئے۔ سراج الدین علی خال سے جس قدراخلاق کرمناسان کے ناز دورگار کی ملاقات کو شاہ وگراسی آپ کے سراج الدین علی خال سے جس قدراخلاق کرمناسان کے جا دا فرما با بہن اس بزرگ زاویے نے نسبت عرورکی تنبح کی طرف مسنوب کی اور دیران منتاج کی طرف مسنوب کی اور منابی طبیعت ان سے مجرب کی آزردہ خاطر دہال سے گھرائے اور دیوان منتاب کا و مجرب کی آزردہ خاطر دہال سے گھرائے اور دیوان منتاب کا و مجرب کی آزردہ خاطر دہال سے گھرائے اور دیوان منتاب کا و مجرب کی میں اور دیوان منتاب کا و مجرب کی میں مناب کا دیا کہ کا دور دیا کہ کا دیا کا دیا کہ کا دیا کی

ئە سىلىن كىھى تىنى .

مه ملاحظ موغوامنس مسبانی ص ۱۹۸۰ ۱۹۸

ته تولنصیل مکفنو ایدلتین ص ۱۳۵

مے شعر بھی ہے۔ جن نج وہ سب اعزام جم کرکے ایک رسالہ لکھا ہے اور نام اس کا تنبیہ لفالین رکھا ہے جو اور نام اس کا تنبیہ لفالین رکھا ہے جوام کی طبعیت نوان اعتراضوں سے البتہ نشونش میں بڑتی ہے۔ میبی توصاف نزاع معلوم مہوتی ہے۔ جب باریک بینوں کی بھاہ اس سے جائڑتی سبے ہے۔

مون ہے جب باریک بیموں ی محالات کے ایک مفرون حرّب پر جولائی سونے لئے کوئون بیما کھا تھا۔ اوراس میں بھی یہ تابت کیا تھا کہ آزو کے تعبی اعز اصابت کسی طرع بھی ونین مہیں ہوسکتے خال آرو کے تعبی اعز اصابت کسی طرع بھی ونین مہیں ہوسکتے خال آرو کے تعبی صدکر دی ہے۔ ابنی بات کو تابت کر تابت کر تابت کر تابت کہ ترکی اے اس نے فاقائی کو بھی ا ہنے اعز اصابت کی تینی سے زخمی کیا ہے ۔ اور یعنی اس لیے کہ حرکی نے خاقائی کو سند کے طور ربیبیش کیا تھا۔ میں احقاق کی مخالف میں احقاق کی تعبیہ الغافلین کے بعدا کی اور چیوٹا سارسالہ حزی کی مخالفت میں احقاق کی تام سے دیا ہے۔ بہین تمام اعزاضات کی نام سے دیا ہے۔ بہین تمام اعزاضات کا احاط منہیں کیا ہے۔

اعلا دائوق کالب و لہجہ نہایت ورشت اور کئے ہے۔ خان آرزوسکے متعلق لکھاہے ہ درمعرکۂ سازِعوم کالف، عنال گسنٹرنفس سوزی ہائے گزاف، متبت زوہ امتیازِ باطل وحق، معاصب ننځ احقاق الحق تلیم

ہم نے اور جو مزاعلی نطف کا بیان قل کیا ہے، اس سے بہ خیال نہ پیلا مونا جاہیے، کہ حزیں اور خان آرزو کی نخب صرف ذاتی اغراض کا نیجہ تھی؛ حقیقت یہ ہے کہ حزیں کی کم سکا ہی اور آرڈو کی نائل میں اور آرڈو کی نائل میں میں میں میاف کھی سے کہ خان ارڈو کا ناگراری کی سطح سے بیجے ایرانی منہ دی کش کشش کارڈرما تھی، تذکرہ چینی میں میاف کھی سے کہ خان ارڈو کی میں میاف کھی سے کہ خان ارڈو کی میں میاف کھی سے کہ خان ارڈو کی میں میاب یہ تھا کہ حزیں فارسی دابان منہ دکو خاطر میں منہیں لآیا تھا۔

ہرزوا ورحزیں کی طاقات کا تطیفہ تقریباً ہم تارکرہ نوسیوں نے تقل کیا ہے اورسب اس میسفق ہیں کہ آرزو وہاں سے ول تشکستہ توشے ، ایک روایت بہ بھی سبے کہ میرمحانفسل نمات اور ہرزو نے حزیم کے کاس شعر مہاعتراض کیا۔

له منظشن منبر بمطبوعه على كره عن ١١

<sup>،</sup> شه اعلائلی نطامی رئیسی می ۱۶۰ میلامب نخاحقاق المق سے شبہ مرتبا سے کھہبائی ارزد کواحقاق المق کا صنف بہیں ۔ شہ

۱۹۰ برگه کربربادِ دینهت غیرشست اندلت مراسربه گریبان عدم داد حزی ان" جا المان منهد کاعراض پرریکه کرجیب بوگیا کدان کوفاری سے کبا داسله وزی کے افلاق وعادات بیں جو چیز سب سے نمایاں ہے دہ اس کی آزاد منٹی اور خود سب ندی ہے۔ دہ خود کہتا ہے ۔۔

> لائقِ مدح در زما نه بچ نمبیت دونشیتن را سمی سسسیاس کنم خوشیتن را سمی سسسیاس کنم

شاه عالم اور شجاع الدّوله نوداس سے گھراً تے تھے اورادب اور تنظیم بجالاتے تھے۔ لیکن وہ منہدوستانی امیروں کواس لائق نہیں مجتما تھا کہ ان کی ملازمت اختیار کرسے ۔

سیجے ازعقل زندلاف که بالیت گرنت دامنِ عاطفتِ شاوِعطانخِش و وزیر ال بکے می دہم ابن بنید که درمند مجویک کام جے تربیت قدر شنا سانِ امیر ال بکے می دہم ابن بنید که درمند مجویک

محدشاه سکے زمانے میں ایرانیول کا بہت زور طرح گیا تھا۔ بادشاہ نے کئی مرتب حزتی کو

فلم دان وزارت بتي كميا ليكن السسند الكاركرديا له

ابساأ دمی خال ارزو کی قابلیت کاکب معترف ہوسکتا تھا آزادسنے ایک واقعہ نقل کیا ہے

كمسخف خارزوكى بيغزل برسانخ كساخ حزيب كحرساست بيعى

خم*ی ازرو کے ح*بائم کہ رایں ننگی طرف انچہ درکامہ خود دانرت بہ دریانجنسید

حزيب في والصلاح كي.

نمجل اجستیم حبائم که به یک طرف تنک آن چه در کاسهٔ خود داشت به دریانجشید

ادر كها اي با با ازكسيد تا كاسه دازستى وننگى فرق نه فى كند د بازخود را شاع كويدا

ا سیارت کورن کے معنف کو حزیب شراخلونتا اسی سیے مخدومی قامی عبدالودد دصلحب اسس روایت کولت میم نبین کرت.

ہ زادہی نے ایک اور واقد نقل کیا ہے ، جو دل جیسی سے خالی نہیں ، آرزوکے ایک عقبہ تمنار رمینی شاہ نظف اللہ کا میں ہنچے اور اپنیا تعارف کرائے بغیراس شعری اصلاح کی وزوائشی مینی شاہ نطف اللہ کا محتری ہے بیاس پہنچے اور اپنیا تعارف کرائے بغیراس شعری اصلاح کی وزوائشی شخت سے خوارم کہ بانندا زحیا مشاطکی ننگشس مناگر بیائے او بوسد زشوجی بی پردرگش

سزتیں نے کہا ، معلوم می شود کہ از کاسہ لیبان حلم زا دم اکبرآ با داست ' سنتے کہا ، معلوم می شود کہ از کاسہ لیبان حلام زا دم اکبرآ با داست'

ا زاد کے اکثر بیانات غلط مہی جینا بچہ یہ روایت بھی بی منگوم ہوتی۔ اس لیے کہ تناہ لطف للٹر کا استقال حزیں کے منہ دوستان آنے سے قبل ہو جیاسقا لیکن ان قفتوں سے حزیں اور آرزوکے

تعلقات کی نوعیت عوام کی نظرول میں صرورمعنوم جوجاتی سہے۔

تذکرۃ الاحوال کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حزیّں کو اپنی قابلیت اور ایرانی العمل ہونے کا غیم مولی احساس تھا۔ اور ان کی بدوماغی کوبی دوسرے کے محاس کا اعراف بہیں کریکی تھی کھی غیم مولی احساس تھا۔ اور ان کی بدوماغی کوبی دوسرے کے محاس کا اعراف بہیں کریکی تھی کہ اس کے بعدایرانی منہ دی نزاع ، معرکہ صمیان تعیم نالب کی صورت میں نظام بہوا ، مزرا غالب انجازت تہ اولی دودہ مم سے جوارتے تھے ، وراس پراٹھنس غیر ممول فخرد نازی ، اس سے موارت میں جابجا ملتے ہیں۔

ا غالتب بهگرز دودة ز اوسنشمم زال دوبهنایت دم نبغ است دمم

> گهراز دایت نتابان عم برحید ند بعوض خامرگنجیند فشانم وا دند؛ افسراز باک ترکان به نمکی بردند رسخن ناصرًد فرکسی ایم و ا د ند

دانی که اصل گوسهم از دود دُه تم است زان بس رسار سبنیت کرمیارت وم است زان بس رسار سبنیت کرمیارت وم است

ساتی چومن بینگی دا فرانسسسیا بیم میران جم که مے بود اکنوں نمن سبیار میران جم کہ مے بود اکنوں نمن سبیار

ا نظر المنظر مورد فرور میسر میستری دشینه کامفاله مشیخ علی خرب بر کیفیتی روشنی مواکفول نے ۱۹۳۱ء میں انڈین میسٹری کامفاله میسئر کامفاله میسئر کامفالہ میں انڈین میسٹری کامفالہ میں الدین الدا بادمیں شریط تھا اور جنیاب سرفر از فعال معاصب کامفالہ میشیخ محمد علی خرس بر

مرزاغالبً مراج الدين اخمد كو تكفتے ميں : « زك نژادم دسنب من را فراسسياب دست نگ می پيوندد » . زرگ نژادم

جوه ودوره مم سع تعلق ر که تا بود وه فاری نوببان مند کوکب خاطری لامکتا تھا۔

غالب نے "قاطع بربان" بیں اسپنے آپ کو اہل زبان میں شامل نہیں کیا " حات کہ خود ااز اہل زبال کیرم" میکن انھوں نے اپنی زبان وائی کی مسلامتی اور داستی پراتنا زور دیا ہے کہ وہ صرف اہل زبان ہی کومڈ اوار ہوسکتا ہے یا استخص کوجس کے عجز میں ہزارغو ور پوشیدہ مول موف اہل زبان ہی کومڈ اوار ہوسکتا ہے یا استخص کوجس کے عجز میں ہزارغو ور پوشیدہ مول مو

غالب کا دعوی یہ ہے کہ زبان فارسی سے ان کو " بیوندازلی سے ا درا کی ہ جاما میں عہد" اور مراکب جاما میں عہد" اور مرجم مرحصر کے سامنے انھول نے زانو کے اوب بھی تہ کیاہے۔ مولانا الوالکام آزاد نے ایک حگہ لکھا ہے کہ:

"ملاعہ الصد رسرمزد استاد غالب غرمعولی علم واستداد کاتحض تھا ، بلات بهمزاغالب کی غرمعولی علم واستداد کاتحض تھا ، بلات بهمزاغالب کی غرمعولی نارسی مناسبت ورسون میں اس کی تعلیم کو بڑا دخل ہوگا۔.. عبدالعمر پرنکرت اور ت دیم نارسی کے باہمی رشتے کا داز کھل جکاتھا، وونوں زیانوں کے مراد فات کی میجے متالیں اسے معلوم تیں سرولیم جوئس دغیرہ کے اتبدائی مباحث میں انھیں سے کام لیا گیا ہے ہو

ملاعبالصرکا وجودتعا با منہیں ۔ میسکہ ٹرا مباحثہ انگیز ہتے۔ میکن خود غالب کا بیان ہیے کہ اس کی مدوسے فارسی زبان کی حقیقت "ول شیں اور" خاطرنتاں" ہوگئ ۔

سین اس معاطی میں اکفول نے اتنا غلو کیا کہ وہ ا بنے آپ کو فارسی کا تنہا وارٹ سمجھتے تھے۔
اورا نترا ہی سے منہ دستان کے متقد مین و متاخرین فارسی والوں میں سے ایک آ دھ کو حجو ڈکر اقی کسی کو بھی فاط میں نہ لانے تھے ہے ان کے فور کی نتا ہواس سے مبتر مثال نہ مل سکے مہور کے ان کے فور کی نتا ہواس سے مبتر مثال نہ مل سکے مہور میں نہ والی نتاں بر کیے مناول ست مرخبہ زمانہ مجمع حہب ل است وزجہل نہ حالی نتاں بر کیے مناول ست

ن غالب ازغلام رسول مهرا ۴

ن معیے غالب کا ایک وضی اسسننا و علی کم معمیزین عالب بمبر د ۲۵

مع ملاخط مود غالب نام ص مه

رون سم دلیک از یکے وگرے۔ معرکہ حامیان فتبل دغالب اس ایرائی مندی نزاع کی ایک کڑی ہے، غالب کی فتیل خمنی معرکہ حامیان فتبل دغالب اس ایرائی مندی نزاع کی ایک کڑی ہے، غالب کی فتیل خمنی کواگراس بس منظر کے ساتھ ویچھا جائے توان کے انکاروا میال اورموا فقت ومخالفت کی ہہت سی سمتھیاں سلجھائی جاستی ہیں۔

اس اوبی میگلے کے بہا بونے کا نوری سبب یہ ہواکہ مرزا غالب اپنی نیشن کے سلیے میں سسکتے میں سسکتے میں سسکتے میں سسکت کے سلیے میں سسکت کے میں خال کے سلیے میں سسکت کے میں خال برخیروں میاں برخیروں برخیروں میاں برخیروں میاں برخیروں میاں برخیروں میاں برخیروں میاں برخیروں برخیروں میاں برخیروں میاں برخیروں برخیر

جزدا زعالم وازیم می ما بنتیم هم چوموئے که تبال دازمیال بخیرو اس پریداعتراض کیا گیا که عالم مفرو ہے ، سمہ کے ساتھ اس کا ربط باحتہا و مسل درست مہیں ہے کفایت خال رسم برآت بھی منتاء ہے میں موجود تھے انھول نے سمہ عالم کے سند سعدی وجا فط کے کلام سے بیش کی لیکن اسسے نحالفین کا الحمنیان مہیں مواد

> دومه اعتراض به کباگیا که "زمیال برخبزد میخی منہیں ہے۔ متیراعترانی مصفومت کدہ کے اسسننمال برنیما ۔ متیراعترانی

نالب نے ان اعزاضات برجل کر کہا کہ میں فرید یا دیکے کھائی ہیں فات کا ایک وہ عبلانفون تی کلانے میں غالب کے معترفین کی تعداد کا نی تھی۔ اوران کی مخالفت کی ایک وہ عبلانفون تی نے یکھی ہے کہ کلکتے میں غالب کا ملنا جلنا فیادہ ترایل فیوں سے تھا ان لوگوں نے ان کے کام کی نا طاقوا، تعربفی و توصیف کی۔ لبکہ کفایت خال نے کلکتے کے شاعول کو جوہ کے جوف غالب بی کی تدرا فران کی عبرالکریم اصفاہا فی کلئے کے بہت بارے اجریہے۔ ان کے یہاں ایک ایرانی فائی میں کوئی مہمی کوئی مہمی کوئی مہمیں غام میں کو اس میں میں کوئی مہمین ہے باتیں مخالفین بردانست نہیں کرسکتے تھے۔ میں درجے کا فرائ تھا تھی میں کوئی مہمین کوئی مہمین ہے باتیں مخالفین بردانست نہیں کرسکتے تھے۔

وه المخطوم غالب نامه مل ۲۴

عد المالية الإاطام أشاعت سوم: ١٢٣٠ بروايت الإاطام آزاد

غالب سداس وافعه کی محد علی خال صررایس بانده کواس طرح اطلاع دی ہے:

« ا د نواور حالات این که سخن وران و بحته رسان این بعقد میں از ورود خاکسار برم سخنے اراستہ

بودند. دربهماه شمسی انگرمیزی روز مک شنبه متین سخن گویال درمدرسهٔ سرکارکمینی فرایم متدندسد، و

غول ہاسے مندی دفارسی خواندندسے ناگاہ گراں ما یہ مردسے کدا زمرات پرسفارت رسیدہ دراں

انجن می رسد واشوارم اشنوده به بانگ ملتزنا می ستاید- دبر کلام نا دره گوبا ن این فکم رقعتم باسک

زیریی می فرما پدیجوں طبیا دیم بالذّانت معنوّل خود نمائی اسست یم گذاں صدمی برندو کلانان انجن و

فرزا بمكان من مبرد وسبت من اعتراض نا درست برآورده آل دا منهرت مي ومنهد

مرزاً غالبَ نے اغتراضات سے ننگ آکرا کی متنوی ، با دمخالف سے مکھی حب میں سخن بروران کلکۃ

سے مغدرت کی میکن اس مصالحت میں معی کئی تنزلشتر چھیے ہوئے ستھے مکھتے ہیں '' مذہب نے متیا کی

صحبت سے نیف مال کیا نداس کی نتبرت پر دنیاب ہے نداسے براکہا ہول بیکن اس کا کیا علاج ہے کہ

ء ال ظہوری حب ان معنی را

حيمت ناسد فتيل و دا قت را!

می سرائم نوا کے مدی تعتیب ل

دمنداز بيروان وسيصسك

سعدي نمانيش به نحوا تهم گفت

ازمن وتم بومن مزار براست

خاک را کے بہد بہ حیسکرخ بلند

وامن اذکف کنم حبیسگون ربا طابک و عرقی وننظرکی را خاصه روح روان. معنیٰ را أل كروه اين مواقف دا می شوم خوستیس را به سلح دلیل تا بذم ند زمن د گر گلئ گرجبه ایرانیش نه خواهم گفت<sup>.</sup> سکی ازمن مزار بار برا سست من کنب خاک و ا وسسه پیمر ملند

· طبيا شننزغالب: ١٠٠ نول كنتور، ١٥٥ ه خطوط نبام عبدالنغورس ورا و رعبدالرزاق شاكر بمى ويجھے جائيس . عود منبدى صفحات : ١٠١٠- الطبع على گشيعه ٢٠١٠- ١٩١٠]

نيهٔ طاصط مو با دیخالف کی اولیس روایت از قائمی عبدالود و دمساصب ، بُرے تا شے کی بات یہ سے کر تعثیل کی بُری تعریف کرتے میں منگراس کی سنداس نباء برکہ وہ منہدی سٹ فتول نہیں کرستے بنگر بدل کی سند خود پیش کرتے ہیں۔ · شعرمبيل بجرْنعنن نبيست ادليس دوايت پيس نبيرا ببدكونهجا ياسهد.

مېرددخورو و دوز سنے سہ بود ومف او مترجد سمنے بنہ بود حبت*را شور بحت دا بی او* مرصا ساز خوستس بیا پی او تنكمشس آب حیات رامیاند در روانی فشسسرات رامساند انتخاب ِ صراح و قب موس است نتر اوتعش بال طباؤس است كروه الحيب وبحمة بالمتيسكرن بادشاب كه وارتسلم روحسرت بهٰدیاں سربہ خطِّ فرمانسشس خام مہندوسے بارسسی واکشش ایں دست مہاکہ ریخیت کلک خیال بود سطسرے زنامسئہ اعمال مندرت نامہ الیت اسے یا دال ا ذمنِ نادسائے یہے مسدال حبسب برما وسبے گنا ہی م بوكه آير زعب ندر خوا ہي س المشتى نامه دوِ دا د سيب م ؛ ختم ست د وانستلام والاكرام!

غاتب کی برسیت نیول میں بنیشن کے مفدے کو طرادخل حاصل ہے جس بڑے ۱۸۲۰ ہوسے مہرہ ۱۹۱۱ کا مہرہ اور کی برسیت نیول میں بنیشن کے مفدے کو طرادخل حاصل ہے جس بڑے ۱۸۲۰ ہوسے مہرہ اور کی امبید سی قرض سیستے رہے۔ سئیل میں وہ عم رسوالی جا دید " میں متبلا ہو سیکے ۔ سینی قید فرنگ میں متبلا ہو سیکے ۔

غرض غدر کے زمانے تک ان کو اتنا اطنیان نه مل سکا که ہم نوایا نِ تنیش کے خلان کوئی موٹر قدم اٹھاسکیں۔

ئے۔ تماطع بربان کادوسرا اٹلیشن وٹش کادیا نی سکے نام سے متع اضافہ مطالب و فوائد مص<sup>40</sup>ا یا میشائ ہوا۔

ميں ابال آگيا؛ اوران كو اخروتت كك اس نخالفت ميے نجات نہيں ملى .

' تاطع بربان ایسی نهگام خیز کتاب بختی که کچه عرصے کے بیے ساری فضا مکدر ہوگئی اور مخالفا لایچر کا ایک سید شروع ہوگیا۔ اس کی تفقیل حسب ذیل ہے۔

را، محرق قاطع، رمولوی سعادت علی خال ا

ر در اساطع بربان دم زاحم مبک نمیرهی )

(معر) قاطع القاطع رامين الدين بيُبايوي)

(م، مو كيربربان الأغااحد على ا

ه ۵، تینع تنیزز،

(۷) نتمنیرتیزتر آغااحمسلی،

اس مفالفا والشريج كاجواب غالب كے دوستول اورموكدول كى طرف ستے ان كتابول كے ذرائعير

ر ياگپ

(۱) موانع بنهان رمولوی نجف علی ا

دو، تطائف عنيئ رسيف الحق سياح، مهركاتياس به كديدكتاب غالب كالكعى موتى سينة

رس مسوالات عبدالكريم

منهم نامُه غالب ازم زا غالب

، د، تبغ تينم مولفه غالب ۱۵، تبغ تينم مولفه غالب

> ، در مرکز استوب وغیره ۱۰، مرکز امر دل استوب وغیره

اس بھے ہے میں اور است نام کے برائے کا کول تیرابیانہیں تعاجوا فول جامیں ناطائم انفاظ باتیں ، اور الفند اور دست نام کے برائی کا کول تیرابیانہیں تعاجوا فول نے دونوں کیا ہو الفاظ باتیا ہوں اور دست نام کے برائی کا کول تیرابیانہیں تعاجوا فول نے دونوں کے مقتل کا کول تیرابیانہیں تعاجوا فول نے دونوں کے مقتل کا مارابیانہیں تعام ایو بھی بھی تا کہ اور بھی تاکہ کا اور الفات کہاں کہ ویست تھے تفیق کا است کی اعتراضات کہاں کہ ویست تھے تفیق کا است کی اعتراضات کہاں کہ ویست تھے تفیق کا است کی اعتراضات کہاں کہ دونوں کے اعتراضات کہاں کہ دونوں کے اعتراضات کہاں کہ دونوں کے مقتل کا است کے اعتراضات کہاں کہ دونوں کے اعتراضات کہاں کے دونوں کے اعتراضات کہاں کے دونوں کی کی دونوں کے دونوں ک

ادر نالب از مبالمجید ما آلک: ۱۲۴ میلاد از این از این از این از این می گرده می گرده می تاب نیس نطانعت مینی ادر زنالب از مبالمجید میالاد میراند. ۱۲۴ میلاد میراند میلاد میراند میر

اکب دلیب موضوع ہے۔ اوراس کے بیے اکب علاحدہ فرصت درکار ہے۔ ہمبن نوصرف برد ککہناہے کہ ابرانی مندی نزاع کے سلسلے میں اس کی کیا حقیت اورا ہم بہت سے ،

اگر جذبات سے نظی نظر کرکے دیجھاجا کے نومانیا پڑے گاکہ غالب نے قاطع بر ہان کھھ کرملمی اگر جذبات سے نظی نظر کرکے دیجھاجا کے نومانیا پڑے گاکہ غالب نے قاطع بر ہان کھھ کرملمی غربت ایمام دی اوراس ایرانی منہدی نراع کے تعفی البیعے گوشوں بر روشنی ڈالی جواب کا سے نورت بہر ہیں۔ تنصر بریدہ منافقہ بریدہ برید بریدہ بر

رصناعلی خاں ، إِیّت، صاحب جُمع الفقی نے، فرنمگر انجن آدلئے ناصری میں عالب کے تعبق عنداضات کو صحیح مانا ہے بیکن اس بخت محتی میں ذاتیات پر حملے مونے لگے اور رفتہ رفتہ اس مبلختے کی علی ادر نفغ خبیب فنم ہوگئ۔

مرزا غاتب نتروع ہی سے قبیل ووآ تف کو خاطر میں نہیں لاتے نقے اور اینے آپ کوء فی و ملہ مرتبہ سمجتے تھے۔ کلکنے کے متناعرے اور بریان قاطع کے نہگا ہے نے ناآب کے خبر تبخالفت میں نترت اور میں بیاکروی ، ان کی مخالفت کا بدعالم تھا کہ جس سے بھی تیتی کا تعلق سن پاتے میں نترت اور میں بیواکروی ، ان کی مخالفت کا بدعالم تھا کہ جس سے بھی تیتی کا تعلق سن پاتے سے میں نترت اور میں موجواتے تھے ، مولوی غیافت الدین امپوری مولوی نواند کی جائے اللغات نے تھے ، مولوی غیافت الدین امپوری مولوی نواند کے بیانے اللغات کے قبیل کی جائے ہے کا بھی حوالہ دیا ہے ، خالب اس تعلق کو کب بردانت کر سکتے تھے، خیانچہ لکھتے ہیں :

کابی کواندوی جب ما جب می می موجوبیت سے آمایا ناعاقل جب کا ماحار اورستند علیہ سیار کا مغبب نے الدین رسپوری ایک ملائے مکتبی سے آمایا ناعاقل جب کا ماحار اورستند علیہ سیار کا کلام برگا اس کا من بنت میں کیافہ جام موگائیہ

مولوی غلام احدست میدجول که قتیل کے نتا کرد تھے اس کے ان کے متعلق ذکارجی آبادی

له مندون قاصی عبدالورود صاحب کاخیال ہے کان مسائل کے بایے میں جو غالب اور طمیال برمان اور طمیال برمان اور طمیال برمان اور طمیال برمان اور علی میدالورود صاحب کا در فرنبگ کار کی خیست سنر کا کی طاف شرو کے بنبرائر میں مارانندا کا بنار بارہ کے بنبرائر میں ہے۔ بسس سے کسی مت می واقفیت کا اطہب رکھے بنیری دوائن فی صب را وہ جہ جبران میں ہے۔ میں ہے۔

ينعط غالب عمل ملا

کو فکھنے ہیں '' سنتا ہول کہ مولوی غلام امام شہید شاگر دنتیل وہاں کوس نا ولاغیری بجار سہے ہیں اور من ناست ناسوں کوانیا زور طبع و کھا دسہے ہیں ہے

غالب برطبر تعبیر می فارسی دانول کا نائنده اوراسینی آب کو مارسی دانان ایرانی نرزاد کا علم بردار میصفی مین .

یه یا فارسی لال قتیل کی سیعیم ایک گاؤ بچه به زور سحر کیم باتبر کرسنے نگا بنی اسسوائیل اسسے

قلا سم<u>م</u>ے ب<sup>ہ</sup>

" نتیک اساند کا سافند ان کول سے نظما نا آستناہی منیں اس کے علم فاری کا مافذان لوگو ل
کی تفریب جو کہ نواب سعادت علی فال کے دقت ہیں ممالک مغربی کی طوف سے لکھنو ہیں آئے اور
میکا کمہ آرا ہوئے۔ بیش ترسادہ کتمیری یا کا بلی یا قند عاری ومکوانی اجبانا عامدا بل ایران میں سے بھی کوئی
ہود نا اعظما سے ایران میں سے بھی کوئی ہوگا۔ تفریرا ورسیع نخریرا ورسیے - اگر تقریر بعینہ تخریر میں
آئیکر سے نو خواجہ وطواط ا دیٹم س الدین علی بیٹردی اور طاحیین واعظ کاشفی اور طاقم وجیدی سب نفر میں کول خوان جگر کھاتے۔ وہ سب اسی طرح کی نشر میں جو گالہ ویوالی سے نگھ قیش متوفی نے برتقلیدا ہی ایران میں می نفر دراتے ہی۔

صاحب عالم كو لكھتے ہيں:

مم اصل فارس کورس کھتری بچی قتیس علیہ ماعلیہ نے تباہ کیا، رہاسہا غیات الدین رامپوری نے کھودیا، عفر کرروکہ دہ خوال منتخص کیا کہتے ہیں، اور میں خست نہ دورد مند کیا بکتا ہوں، دالنہ نہ تعیس فارسی شعر کہتا ہے اور نہ غیات الدین فارسی جا تا ہے۔ ان عولوں پریعنت کرتو، فارسی کی میں ان می

ئە اردوكىيى، مەسردامورسىسى

ته خلوم غالب؛ ۱۰ د نبام قانمی عبد لجبیل ۲

و عود منیدی: ق الطبع علی گڑھ ،عبالغفورمترورکے نام

میم میم میمود شهری: ۲۴

م مگریه بیروی مثبی کی ہے کہ دہ ایرا منوں کی تقریر کے موافق تخریر بنا تا ہے، ا تغتہ کو مکھتے ہیں :

" نفظ " بے ہیں" نورانی ہجیہ ہا ہے منردی نتراد کا تراشا ہوا ہے۔ مرزاجلال اسیرعلیالرحمہ فحتار ہیں۔ ادران کا کلام سندہے میری کیامیال ہے کہ ان کے باندھے ہوئے نفظ کو غلط کہوں کیکن تجتب ہے ادر سہبت نتجت ہے کہ امیرزادہ ایران ایسالفظ سکھے۔ "

مرزاغالت به تجفیخت کے زبان دانی فارسی میری ازلی دست گاہ ہے اور بیعطیہ خس ص منجانب الندسید، اس میے اگر کوئی غلطی ان کی دائنت میں ایرانیوں سے بھی ہوئی ہے تواس پرجی تعجب کا ظہار کیا ہے۔ ایک اور موتع پر نفتنہ کو لکفتے ہیں:

' فارسی میں مبدار فیاض سے مجھے وہ دستگاہ ملی ہے کہ اس زبان کے قواعد وضوا بطر میرسے سمیر میں اس طرح جاگزیں ہیں جیسے فولاد میں جوہ ر

سنوسیال، میرے ہم وان جو دری فارسی میں دم مارستے ہیں، وہ اسپنے قیاس کو دخل وسے کر

اله اردون معلی، مهورم

ی خطوط غالت؛ ۱۹ مالا محد به پریهبت قدیم ترکیب بند رخاقانی طالب ای صاب دراشون ک بیال وجود سب د مخالب جنمیت مخفق علی گڑھ میگزین غالب بنبر ۱۹۱

ع اسے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کوایہ تعلید کے قابل نہیں تھے جزیں کے ایک مطلعے کا ذکر کرتے موسے تنق کو سکھتے ہیں و موکے تفتہ کو سکھتے ہیں و

محزیں کے اس مطلع میں واقعی ایک مبوز زائد اور سبے بودہ ہے، مبتنے کے داسطے ند منہیں بوک یہ مخت کے داسطے ند منہیں بوک یہ یہ علام مفلے میں مواقعی ایک مبوز زائد اور سبے بودہ ہے، یستم سبے یہ اس کی بیرونی کون کرے گا جزیں تواوی تھا یہ مطلع اگر جبریال کا بڑا تواس کو مندز جانو او خطوط غالب میں ۲۲، وہ طلع یہ ہے۔

زرک تازی آن نازنی سوارمنوز زسنروی دمدانگنت زمنیه ر منوز اسی خطعی مکصفه بین ا

› وُظرِسُكُفتن « اور پرگوش مُلفتن « مهنهی جا شق اگریه منتی به گوبال آفته ا ویالانواله بین لمتهوی ۱۰ آق انطیصغ پ

صنوابط ایجاد کریت بین ، حبیبا و در گھا گھس اتوعبدا لواسع لفظ نامراد ، کو غلط کہتاہے اور بیر اتو کا شیعاتمیں ، مصفوت کدہ " اور سم بر عالم " کو غلط کہتا ہے کیا میں بھی وبیا ہی جول جو ، کیپ زبان " کو غلط کہوں گا نارسی کی میزان مینی ترا زومیرے ہاتھ میں سے ، للہ الی والد الشکر کے

یبی دہر ہے کہ غالب منہ دوستان کے سخن درول میں سوا کے خسروکے اورکسی کومسلم البتوت منہیں سمجھتے تھے مسرور کو لکھتے ہیں :

رمیں اہل زبان کا بہر واور مہند اول میں سوائے امیر سرود مہری کے سب کامنکر مہاں جب کی سب کامنکر مہاں جب کی قدما یا متاخر بن میں مثل صاحب و کلیم واکٹیم واکٹیم واکٹیم واکٹیم واکٹیم واکٹیم واکٹیم کام میں کوئی لفظ یا ترکیب مہیں و کھے لیت اس کونظم و نثر میں مہیں لکھنا ''،

ا کایب اورموقع پر فرماتے ہیں۔

والمبيعان كالتساح فرسك سندللها جواء المطوا فالب الماء

م. فطولا غالب: م د

و العولي خالب م ٥

الم الموانية بي المالين المأكوري

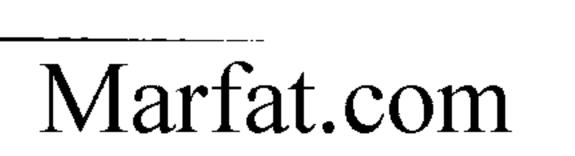

#### تصوير مندرجة كليات غالب



(=1 xyr)

# مراغالب كي تصويري

مزاغات کی نفوری جواب ک تنائع بونی رمی بین ان بین معاصرة تقنوندی جی بین اور بعد کی نفوری جی بین اور بعد کی نبائ بولی اور عنوی جی نیه بات جیرت ناک معلوم جوگی لیکن واقعه بی بت کرنید لقنویرول کے سواہنی تن کا خون القنویری بی اور نہ وہ سند بین، اب ک راقم کومرزا کی چارتھوٹر ل کا چہ چاہے جومعا مدان بین اور نہ وہ سند بین، اب ک راقم کومرزا کی چارتھوٹر ل کا چہ چاہے جومعا مدان بین اور جن کی اصلیت کم ج

## التنصور من رجه كليّات غالب

مرزا کے فارسی کلام کامجوعہ ان کی زندگی میں دو بارست کے ہواا کیسعنی انقلاب ن نادن سے ارست کے ہواا کیسعنی انقلاب ن نادن سے اور تیرہ سال پہلے کو بوان فارسی کے نام سے نواب ننیا الدین احمد خال کی تیسی سا عوم طبع دارلسلام و بی دیں جیسیا تھا ۔یا نشاعت بہت کم یاب ہے۔

اس، نتاعت کے بدم زانیا طبیات مرتب لیا اوراس میں بعد کا کام بھی واحسی کردیا۔ مطبع نول کنورمیں جون میں 10 ہے۔ سے پہلے جھیب جیکا تھا۔ لیکن تقویر تیارہ موسنے کی وجہسے اسس کی

ه ساله هباعت «سننام الله بردایت غلام دسول مهر نیالب ۱۳۰۹ اشاعت سوم و مالک ام ۱٬ با می انگلے صفحہ سپیہ

اشاعت دوک دی گئی تقی، آخر سرجون سیار ایک اودها خیار میں بیا علان شائع ہوا۔

در بروج عدم تیاری تضویر حباب مرفاصاحب موحوف کلیات به خدمت شاکفات تسیم ہونا ملک کفی اب تنیار مہوکی یہ اس اشاعت میں مرفاکے ذائج ولادت کے علادہ بیقو رہے کی دہولیے ورجو بالگئی کا موجود ہے۔ اس میں وہ در باری لباس میں بیج داریجوئی باندھے گھڑے ہیں۔ ہاتھ میں ایک تحریب موجود ہے۔ اس میں وہ در بارمی ابنا فقیدہ سنار ہے ہوں ایک گئی میں اور انداز مجوی الیا ہے جیسے وہ در بارمی ابنا فقیدہ سنار ہے ہوں ایک کلیات مرفاکی ذندگی میں شائع ہوا تھا اور وہ اس کی اشاعت کے ہر ہر مرسط کتابت، طباعت بھی مجز دیندی وغیرہ سے ذاتی طور پر واقف رہے تھے۔ اس میاس تقویر کے مسنوی جونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت مکن ہے یہ تقویر خوانفول سنے فرائم کی جو یا منشی نول کشور سامیلی کے کسی اسیے آد تی کے پاس جس سے مرتود ہو۔

ان کے موجود ہ خطوط میں اس نصویر کا کہیں ذکر تنیس ملیّا۔ لیکن اگر مرزا کے وہ سارے خطوط میں اس نصویر کا ذکر مل جواسوں سے اس نصویر کا ذکر مل جواسوں سے نہ ہم کیف اس نصویر کا ذکر مرزا کے جام ملکھے تھے تواس میں اس نصویر کا ذکر مرزا کی جو تے میں کلام بنیں ، مرزا کی جو تے ہدی کا یطال منہ مرزا کی جو تے ہیں کام بنیں ، مرزا کی جو تے ہدی کا یطال مقال کو بنی مرتب ایک نفظ کے خلط ہوجا نے بردہ وا ویل مجانے اور خمکا مربباکر نے لگتے تھے اور کا بین مرتب کے دوے مک بولانے کو تیار ہوجاتے تھے ، نصور اگران کی نہوتی یا ذرابی ان کی کل وصورت کی سے نتو اور کی تو دونقویر مطبوعہ کے سارے اوراق ضا کے کواد نے میں بھی ہیں دبنی نمرک میں میٹی نہیں کہ بنوائی گئی تھی ۔ یعنوم تنہیں کب بنوائی گئی تھی ۔ یعنوم تنہیں کب بنوائی گئی تھی ۔ یعنور مرزا کی وفات سے ، سال پہلے شائے ہوئی تھی ۔ یعنوم تنہیں کب بنوائی گئی تھی ۔ یعنور مرزا کی وفات سے ، سال پہلے شائے بوئی تھی ۔ یعنوم تنہیں کب بنوائی گئی تھی ۔ یعنور مرزا کی وفات سے ، سال پہلے شائے بوئی تھی ۔ یعنوم تنہیں کب بنوائی گئی تھی ۔ یعنور مرزا کی وفات سے ، سال پہلے شائے بوئی تھی ۔ یعنوم تنہیں کب بنوائی گئی تھی۔ اس کا زمانہ سائی کا کہ کی تھی۔ سالے ہے۔

ین و پرسب سے مہلی مرتبہ کلیات غالب ( فال کنور سانشائٹ میں شائٹ ہوئی وہیں سے مکایت غالب امرتباشیا دعلی عرشی صاحب ) کی اشاعت اول دست 19 فرعلی گڑھ ممیکزین • غالب نم سوالم اللہ اور سال آن کل • بابت فروری سان 1 ٹی میں شائع کی گئی .

و تبریما خیر منظر تنوی خیر نوالب ۱۹۰۱ مشاعت اول بیشک اند، بعقل حباب ا میباد علی تونی علی گوه میگزی نمال بغرا ۱۲ اسراتم کاننی دادان نادسی ناتص سند ۱۰ سر سیے اس وقت سال لمباعث کی تیمبن سنے قاصیے م



تصوير قلعة معاي



(قبل از ۱۸۹۹ء)

یفوریسب سے بہل مرتبہ مولوی عبدالحق صاحب نے اشتیاق علی صاحب سپر شندن شاب کامر کا البت کی اجازت سے رسالداروں بابت اپر ملی سو الجائے میں شاک کی بچیر شیخ محداکرام نے غالب کامر کی انتا میں شاک کی بچیر شیخ محداکرام نے غالب کامر کی انتا میں مسلام یہ میں جھالی ،اب بھی آتا رغالب میں نشر کی اِنتا عت ہے اور ایمنیں کی ترجہ سے وقار عظیم صاحب فروری سو میں ہوں کا مکبر شاک کیا تھا یہ تقدور سر الا اللہ سے بہلے کی ہے ، مقور کے نیج فروری سو میں اس کا مکبر شاک کیا تھا یہ تقدور سر الا اللہ میں ہوتا ہے ہوئی ہوں وہ میں اس کا مکبر شاک کیا تھا یہ تقدور سر الا اللہ میں اس کا مکبر شاک کیا تھا یہ تقدور سر اللہ کا میں اس کا مکبر شاک کیا تھا یہ تقدور سر اللہ کا میں میں اس کا مکبر شاک کیا تھا یہ تقدور سر اللہ کی ہے ، مقدور کے نیج وہ سے ، شبیہ چھنے تب اللہ وہوی ہو

ك اردوسَعْنَى مطبع شيخ مبارك على لا ببورسواليد: ١٠

م رتنا رغالب: ۸

# مرنصوركتب حانه صبب ع

بیقور برزا کے آخری زمانے کہ جو کسی بن کارنے سیم اللہ میں مختلف ذکوں سے نبائی ہے۔ یفھور بنبر اسے بہت متبا بہ ہے، خود مرزاکی نشت، حقے کی نے، اور دوسری چیزول کا انداز بہت متبا جات ہیں ایک قدیم دوسرا جدید قدیم عبارت بیر ہے۔ نتیب لیا بیر متبا جات ہیں ایک قدیم دوسرا جدید قدیم عبارت بیر ہے۔ نتیب فی مرزا اسلاللہ خاص غالب و بوی عرف مرزا نوست، جدید اندراج واب صدر مایر خبک کا ہے جس سے ملوم ہوتا ہے کہ یہ تقویر و بلی میں مجیس دو ہیں خریدی گئی تھی۔

سے بہلی مرتبہ مالک رام صاحب نے ، ذکر غالب اور اسبہ بہنی است المئے ہیں اور رسا بحدائی مرحم نے نادر خطوط غالب اکفسو سو اللہ میں ثنائع کیا ہی تقویر مولوی عبیدا ارتمان خال صاحب شیرائی کی خابیت سے راقم نے علی گڑھ میگزین کے ، غالب نبر ، رسی کہ ، اور 'آئ کل اسٹ ند ، میں شائع کی منابت سے راقم نے علی گڑھ میگزین کے ، غالب نام اوم اسے حس میں بیٹیا نی بران کا ستر غالب نام اوم اسے جس میں بیٹیا نی بران کا ستر غالب نام اوم اسے جس میں بیٹیا نی بران کا ستر غالب نام اوم اسے جس میں بیٹیا نی بران کا ستر غالب نام اوم اسے بھی مندری ہے ۔ علی گڑھ میگڑین میں حاشیے کے بیل ہوئے اور مندر جب بالا ستر محذوف ہے ، ذکر اس باس کا ماحول نا ف کردیا گیا ہے ، مون مرت کی ہے صرف مرت کی ہے مرف مرت کی تھویر کے عنبی زمین اور آس باس کا ماحول نا ف کردیا گیا ہے ،

ان میزوں تنوروں کے مینوں اور معاصانہ مونے کا ایک بڑا بوت یہ بھی ہے کہ مینوں کے خدو خال ایک بڑا بوت یہ بھی ہے کہ مینوں کے خدو خال ایک ووسٹرے سے سہرت ملتے جلتے ہیں خصوصاً آخری دولقور دول میں تو بے حد ما آمت ہے۔ اس نفر رمین بھی سہت حد مک اور اردگردکی فضا اور ماحول میں بھی۔

سم أيسو لريحه ممبريه

دیوان خالب نی میدید لین اول بی بھی مرفاغات کی ایک علی نفویر ہے۔ ننی طور برتو اس می مرفاغات کی ایک علی نفویر ہے۔ ننی طور برتو اس معلی مرفاغات کی ایک علی نفویر کے تصویر کا کوئی ورجہ مہنیں اور معلوم جو تا ہے کہ مقور نے اس بربہ بت کم ممنت کی ہے، سکن تقویر کے میں اور جبر ہے کے خدو خال میں ان تمین نفویر ول سے اس اور جبر ہے کے خدو خال میں ان تمین نفویر ول سے طبی ماری میں ماری وکر کر گیا ہے، کس زیا نے میں یہ تقویر بنائی گئی معلوم منوں اور مندید نبیا گئی معلوم منوں اور مندید نبیا گئی معلوم منوں اور مندید نبیا



تصوير مندرجة نسخة حميديه





#### تصوير كتبخانة حبيبكنج



( -1111 )

علاكه ينعور كبال ت مال مولى

مرین برای کی ایک قلمی تصویر می اوی عبد لحق صاحب کے باس بھی ہے جوان تصویر ک در نالب کی ایک قلمی تصویر می اوی عبد لحق صاحب کے باس بھی ہے جوان تصویر کی ایک تصویر کی ایک تصویر کی ایک تصویر ک ند

سے بہت متابہ ہے۔

مرزاکی ایک نفورکیزب فاند نشرقیہ بانکی پور میں بھی ہے عفیہ سے دیجنے برمعلوم ہوا کہ کلیّات فات طبع اول) کی مطبوع تقویر وتقویر بمنیرا، برسی نے جابک دستی سے ایسی خوب صورت رنگ آمنی کی ہے کہ کا مقویر کا دھو کا جو تاہے۔ یاتقویر خباب عندلیب شاوانی تعاجب کے ملوکہ قلمی دلوان کی ہے کہ کامی میں تھی جن سے بروفیہ محمد محفوظ المحق مرجوم نے مانگ بیا تھا، اوراب اغیس کے فضر دکست کے ساتھ کرتب خاند مشرقیہ بائکی پور میں موجود ہے۔

. و ٧. فولو

عکی تفوریکا ذکر غالب کے بہاں ملتاہے بسب آٹ کو ہستبر ملائنہ کو مکتے ہیں 'گوشہ بین آدی عکس کی تصویرا نارنے والے کو کہاں ڈھونڈول' ؟ سین معلوم ہونا ہے کہ بعد میں انفول سنے منیس نو ان کے احباب نے اکے عکس آٹارنے والے کو ڈھونڈ کالا،

ر کمل الانجبار "جس کے اٹایٹر مزاکے شاگرد بہب ری لال منتیاقی د لبوی اور مالک دِسرسِت حکیم میرد خال بیقے، کیا شاعت مرمئی سائٹ میں مزاک اکی تقویر کا استعبار ہے جس سے مرزاک اس محی تقویر ریبیت رفتنی ٹیرتی ہے۔ انتہاریہ ہے ک

، تبديه ميارك حباب ملكى الإلقاب نحم الدول وبيرا لماك اسالة خال بهادر تطام جبك غالب ملا العام

ناظرین والا مکین اور نسیز نشاگر دان ادادت آمین صفت ممدوت العدر کومهٔ دوم کولد دری ولاصفرت ممدوت العدر کومهٔ دوم کولد دری ولاصفرت مدوع کی تقبورین فولوگراف کی ترکیب سے ایک خص نے تیار کر داوی ہیں بہت ہم المالی فیسیم مبارک بینی منظور مہو وہ دور و بیدے کمٹ بلف عنایت نامہ بیڈیلالہ بہاری لال کے نام امل کمطابع وہی بیسیم میں بھیج دیں ۔ جسنید مبزیگ ان کی خدمت میں میسل ہوگی ۔

یہ غالبًا مرزا کی بہلی تصویر سبے جومفتور کے موقلم کی مربون منت تہیں ملکہ کیمہ سے کے ذریعے سے \_\_\_\_

سله اسب ا وهی صدی بہلے کے اروز اخبار از نبیرت کینی رسالہ اردد

الم کئی ہے ۔ دوسری بات یہ کہ اس انتہاری تاریخ مرمی سے کھید ہے۔ گویام ذاکے اتعال سے مراک المیان اسے مراک ہے۔ اس کے بدم زااس قابل رہے موں کا لمیان سے نوٹو کھی اس بر زاک علات اورانتہائی صنف کا تھا۔ اس کے بدم زااس قابل رہے موں کا لمیان سے نوٹو کھی اس بر تری علی میں نہیں بہت مکن ہے کہ یہ زاکی آخری تقویر ہوجس صور نے مزائی تقویر کے کھیے تھی اس کانام رحمت علی نوٹو گرافر تھا۔ اور مرزا فرحت المتربک کے ایک بزرگ مرزا عبدالعمد بک توجہ سے یہ تعویر بنی تھی برزافرت المرک کے تعلیم اس نہا ہارے نا ندان بیس دو بڑے نامور کے تامور کرزافرت المرک تاریخ مردم نے خالیب کی تصویر ان کی تقویر یں بیاب بیس آئیس۔ میرے قرار کرافر سے کھوائی تھی ، بہی وہ تقویر ہے جس کو لوگ اب آنھوں بر رکھتے ہیں بمیرے بیلے وحت علی نوٹر کرافر سے کھوائی تھی ، بہی وہ تقویر ہے جس کو لوگ اب آنھوں بر رکھتے ہیں بمیرے باس اس کا کھا گیا اور ذرو ہوتے ہوتے ہوتے ہیں اس کا کھا گیا اور ذرو ہوتے ہوتے ہوتے ہیں دیکی ہے ۔ بیکا رہوگی ہے ،

مرزاکی بنیوبرعام طور برمروج سبے اور ان کی عام نصوبروں میں بہی اکمیں تصویر ہے ہے۔
استناد کا درجہ صاصل ہے۔ مولانا ابوا کلام کا بیان ہے کہ میری نظرسے جو تین نصوبری غالب کی گزری
میں ان میں غدر کے بعد کی امکی عشی تصویر بھی ہے جس میں وہ کرسی پر بیٹھے ہیں ، یہ فولوج مرض ہو ۔
میں دیا گیا تھا ، ایک آدمی نے سہارادے کراٹھا دیا ہے اسی حالت میں پیقنوبر کی گئے ہے ؟

مزاکا یاصلی نوتوکتب فانه جبیب گنج میں موجودہ اس کی تدامت دیم کریتین ہوتاہے کہ اکمل الاخبار میں بوتا ہیں ہے ، اس تقویرا ورمروج تقویر اول میں برتیا ہمیں جا ہمیں ہے ، اس تقویر اورمروج تقویر اول میں برتیا ہمیں جا کہ مزا کھڑے ہیں یانت ست کا انداز کیا ہے ، برتقویر جربیلی مرتبہ بیتی کی جا ہی ہا اس میں صاف نمایال سبے کہ وہ کرسی بر بیٹھے ہیں ، دونوں یا تنہ بی نایا فریس انگر کھے کا دامن بی صاف دکھائی دتیا ہے گونھور کھواسی و صندلی آئی ہے کہ دامن وغیرہ کی میاف منیں ہے ای لیے معلم موربر میں مہتری ہے کہ بعد کے لوگوں نے بیھے اڑا دیا اور ایول وہ تقویر دوان ان میکی جوآئے کی عام طور برسانوں اور کتابوں میں متی ہے ۔

يه مون كى تقوير كم متعلق الكب نوث المرزا فرحت الله مكيب عدمال اردو اكتوبر منافيات

غالب کی ایک قدیم عکسی تصویر



عمل: رحمت على فوتو گرافر (١٩١٨ع)

یپی نوٹومرزانے حفرت ماہ ماہری کو بھیجا ہے۔ یکسی تقویرا در لفا فہ کا کاغذجی میں اکفوں میں اکفوں میں اکفوں میں نوٹومرزانے حفرت میں اکفوں میں بناکراس تقویر کو لعبیت کر پھیجا ہے دونول چیزی محدوکی صاحب زیدی باغ نجیتہ مقبد ما دہرہ کی حن بیت سے اٹا دہ کی لائبریری میں مفاظ جی لفا فیدیر نیا خود غالب کے قلم کا لکھا ہوا ہے ؛

ماربر وحضرت صاحب عالم مذطلالعالى از غالب ه

عکسی تصویریک ایب کافیام زانے اپنے دوست لالہ بیبایہ لال کی بھی نذرکی تھی ، بیقسویر لالہ اورا مفول نے آس دادان اردو کے ساتھ شارئے کی تھی اورا مفول نے آس دادان اردو کے ساتھ شارئے کی تھی جواتھ کی سے سے سوا اللہ میں شائع ہواتھ کی دو اس تصویر کے متلق رقم طاز نہیں ، اس دوان کی ایسی چیز دستیاب ہوئی ہے جو پہلے کسی نئے کومیٹر نہیں ، بعنی مرزا غالب مرحوم میں دوان کو ایک ایسی چیز دستیاب ہوئی ہے جو پہلے کسی نئے کومیٹر نہیں ، بعنی مرزا غالب مرحوم میں دوان کو ایک ایسی چیز دستیاب ہوئی ہے جو پہلے کسی نئے کومیٹر نہیں ، بعنی مرزا غالب مرحوم اللہ میں دوان کو ایک ایسی چیز دستیاب ہوئی ہے جو پہلے کسی نئے کومیٹر نہیں ، بعنی مرزا غالب مرحوم اللہ میں دوان کو ایک ایسی جیز دستیاب ہوئی ہے جو پہلے کسی نئے کومیٹر نہیں ، بعنی مرزا غالب مرحوم اللہ میں دوان کی اللہ میں دوان کو ایک اللہ کی میں دوان کو ایک اللہ کی خوان کی کھی دو اس میں دوان کی دوان کی اللہ کی دوان کی اللہ کی دوان کی اللہ کی دوان کی دوان

ملع راتم کی نظرسے یہ الدلین نہیں گزرا میعلومات راقم کے نام حباب ونتی کے ایک مکتوب سے اخوذ میں

منفور کی ایسے میے اور ستند مکسی تصویہ زمیب در قب آدل ہے اس تصویہ کے بیے میں اسپے ذکا ملم موجہ الرسری رام ایم ارب ولوی الرب مربی الرب ولوں ال کے عم بزرگوار دائے بہادر بیارے ول صاحب سرگباش ان کیٹر ملائس مزدا غالب مرحم کے عزیز ترین دوست اور مذاحول میں بیارے وال صاحب سرگباش ان کیٹر ملائس مرد و م نے وی تھی اور دائے صاحب سے بطور کیے ، یکسی تصویر رائے صاحب می دوح کومرزا صاحب مردوم نے دی تھی اور دائے صاحب سے بطور ایک تاب تاب کی کار کے وال نسری دام صاحب کے باس بینی تھی اس تصویر سے باف ٹون القویری ایس نسخے کے بیے تیار کی گئی بھی "

اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سرعبدالقادر مرحوم نے یہ تصویر شائع کی مقی۔ پہلے سرعبدالقادر مرحوم نے یہ تصویر شائع کی مقی۔ پہلی تقدیر دیوان عالب رنطانی المیرشن کا تب عالب مرتبہ نظائی مدایونی تاریخ ادب اردو مترجهٔ مرزاعسکری دھنے نظم، میں شائع ہوئی ہے۔

مرزاکی ریمکی تقدیرا محسن علی خال معاجب عرف نضع آغاصاصب نے اپنے دسالہ مسیاد مکمنوکو بہت جنوری سناوا بر میں بھی خال کی تھی، دا تم کے معیاد کا شارہ جنوری منہیں و تھیالیکن مسی سال کے ستہ د نشاروں کے سرورق بوغالب کے القورین جھی تھی، اور کلتھ اور حیا پتے تھے، ابنے رسالہ طرح مالوں میں تھے، وراپنے کو مقلد میر وغالب کتے تھے، اور کلتھ اور حیا پتے تھے، ابنے رسالہ کے مسرورق پر غالب کی تقویرای تعلق اور عیت تھے، اور کلتھ اور حیا پتے تھے، ابنے رسالہ کے مسرورق پر غالب کی تقویرای تعلق اور عیت میں مرزات تھی۔ میں موراپ خواج فرالدین انم نشیا ہو بی سے کی تھی اور الفیس خواج فرالدی خال دالقی موراپ نے جو پر سے جم بور سے ۲۴ سیر سیر اللہ کی کا میں اور ایکس خواج فرالدی خال دالی سیر کا اور کی تھی ہوں ، یہ میں تھی ہوں ہوں کہ بار میں میں اللہ موراپ کی میں میں میا نو کی کھی ہوں ، یہ تھی ہوں ، یہ میں میں میں اللہ موراپ کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں کھی ہوں کھی ہوں کی میں میں کھی ہوں کھی ہوں کی میں میں کھی ہوں کی میں میں کھی ہوں کی میں میں کھی کھی ہوں کھی میں کھی ہوں کھی میں کھی کھی ہوں کھی ہوں کھی ہوں کھی ہوں کھی ہوں کھی ہوں کھی کھی ہوں کھی ہو کھی ہوں کھی ہوں کھی ہوں کھی ہوں کھ

ريان غالب لمبع الأمور المائية · مياج : ٣

<sup>:.</sup> يەرىكاغلاسىي.

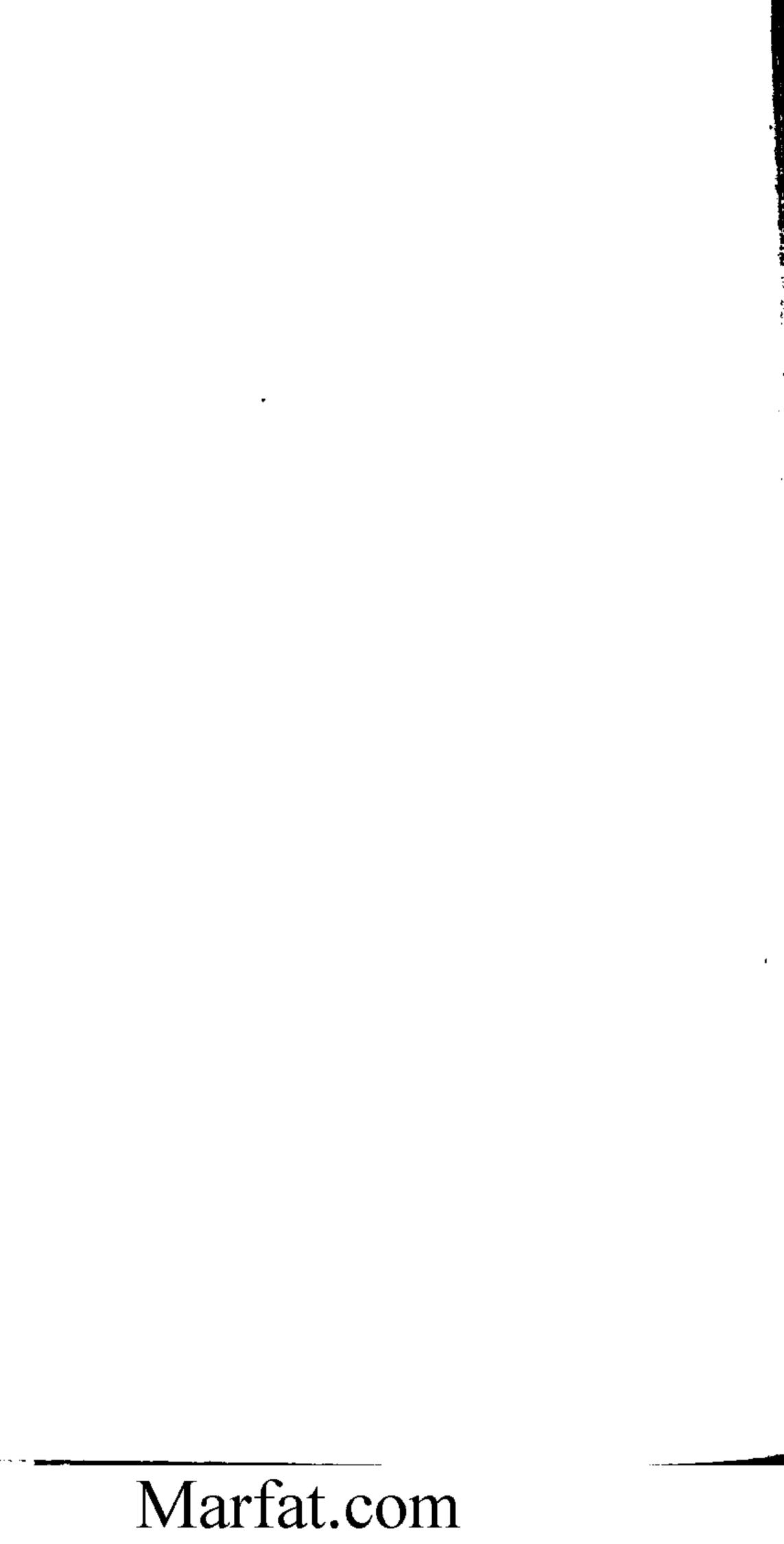

تصوير يادكار غالب



انشاءالترصروركبيجل كانسه

# ایک اورفولو

مرزاکی ایک اورعتی تقریر بهبت رائے ہے اس تقویر کازا ویہ بیلے سے کیونم تف ہے اور پیلے میں بھی کچھ فرق ہے ، مبا بہت میں اور افتان و کارسے آراستہ ہے۔ طواکٹر ذاکر حبین خال صاحب اور اس کا بین ورستوں سے فالب کا اصلی نوٹو اور حالی وغیرہ نے جوان کا حلیہ اور لباس کا حالی کا معاہم ان اور کھر مال کھھا ہے ، ان سبول کو پیش نظر رکھ کر و، کی کے بعض آرٹسٹوں سے بیقویر تیا رکرائی ہے اور کھر مدیسی جرمنی کے بعض فنکاروں نے بھی اس میں زبگ آمیزی کی ہے یونسویر بیلی مرتبربن سے نشائع جوئی ۔ برفوٹو دراصل بیلے فوٹو کی گبڑی ہوئی دائیمی کی جوئی جوئی جس پیمسوروں نے اس میں زبگ آمیزی کی ہوئی جس پیمسوروں نے اس میں مائے موئی دولوں اور نبا ہے جس پیمسوروں نے اس میں دائیمی کی جوئی جس بیفویر معول ترمیوں کے ساتھ متعد دیارشائع ہوئی ہے ۔ دیکھیے ویوان خالب طبع برلن ' خالب از حباب غلام دسول مہت راشاعت اول ، دوح غالب از سرخوش کی ہوئی آفری زور سے اللہ از اور کا مائے از سرخوش کی الم مائی ہوئی کا میاب از سرخوش کی معز الدین احد نے اس مقویر کا نہایت خوب صور یہ تکس شائع کیا ہے ۔ اس معن معز الدین احد نے اس مقویر کا نہایت خوب صور یہ تکس شائع کیا ہے ۔

تصوبرباد كارغالب

یادگارغالت کی اشاعت اول میں اکیا تصویر مرزا غالت کی شائع کی گئی ہے بقعویر میں عقیمی

اے مرتع اوب از صفدر مرزا بوری : ۹، مکتوب خواجہ تمرالدین به نام انجم نیشا بوری تنایکر اُمنیم ، سے معلوم بوتا ہے کہ انجم شاعر جو نے کے ملاوہ معتور بھی تنصے ، تقسویر بھی کئی ہیں مہارت کامل حال ہے ، ص

زمین در آس پاس کی ففا کلیات غالب والی تصویر سے ملتی طبق ہے الکین اصل تصویر مہت بمل کا مون اور سے ملتی اصل تصویر میں اصف دکھ کربنائی گئی ہور مون اور نفویر ول کے در بین تقویر ول کے ساتھ خواجر مالی مروا کی دو تین تقویر ول کے ساتھ خواجر مالی مروا کی مون ایر ایک نوٹو دو اور تقویر ول کے ساتھ خواجر مالی مروا کے بیان اس غوض سے بھیج دیے تھے کہ ان میں سے جو تقویر بہتری ہواس کی نقل میاد گارغالب کے لیے تیار کرلی جائے یہ منتی صاحب نے خود مولانا ابوا لکام آزاد سے بیان کی نقل میاد کا رغالب کی خور مولانا ابوا لکام آزاد سے بیان کی کارٹ اس طوف د ہاکواس مسالم کی کہ میں نے نبیادی طور بر بہی آخری نوٹو سامنے دکھا میکن تخییل کارٹ اس طوف د ہاکواس مسالم سے جزیرس بہلے ناک نقت کیا رہا ہوگا۔ اس طرح ایک با چوکھا ہوت مے تیار کیا گیا۔ '

· نصور کلیات غالب

کلیات نظم مطبوع حنوری ۱۹۰۰ میں بھی مرزاکی ایک تصویر صفحه ۲۱۹ کے مقابل شائع کی کی ہے، یکلیات طبع سالا ۱۱ کا گویا جربہ ہے بہت معربی اختلافات اور تبدیلیوں کے ساقہ واڈھی کا خط زیادہ صاف آنکھ ناک اور معرول کی لکیریں واضح ، مجرا محیس زیادہ کھلی ہوئی ہیں ،کیڑول کی کئیس کا خط زیادہ صاف آنکھ ناک اور معرول کی لکیریں واضح ، مجرا محیس زیادہ کھلی ہوئی ہیں ،کیڑول کی کئیس زیادہ ہیں ، غالب نام آورم سے کا خط بھی بدلا ہواہے اور دو فوں مصورل کے درمیان ولکیریں ہیں ، سب سے بڑی بات یہ کہ اس تصویر پرمفتور کا نام بھی ورج ہے جس سے معلوم موال کے درمیان موال ہوگا ہے کہ مقور کا نام بھی ورج ہے جس سے معلوم موال کے درمیان موال ہوگا ہے کہ مقور کا نام بھی ورج ہے جس سے معلوم موال کے درمیان موال ہوگا ہے کہ مقور کا نام بھی ورج ہے جس سے معلوم موال کی نبائی ہوئی ہوئی ہوئی۔

جعلى نصوري

. . به شرح کلام غالب مصنفه عبدالهاری اسی مرحوم اور نگارغالب نیم مرزا کی جوانی کی جوتصویر

ناب ازخباب غلام رسول فه صغمه : ب انسلمت اول)

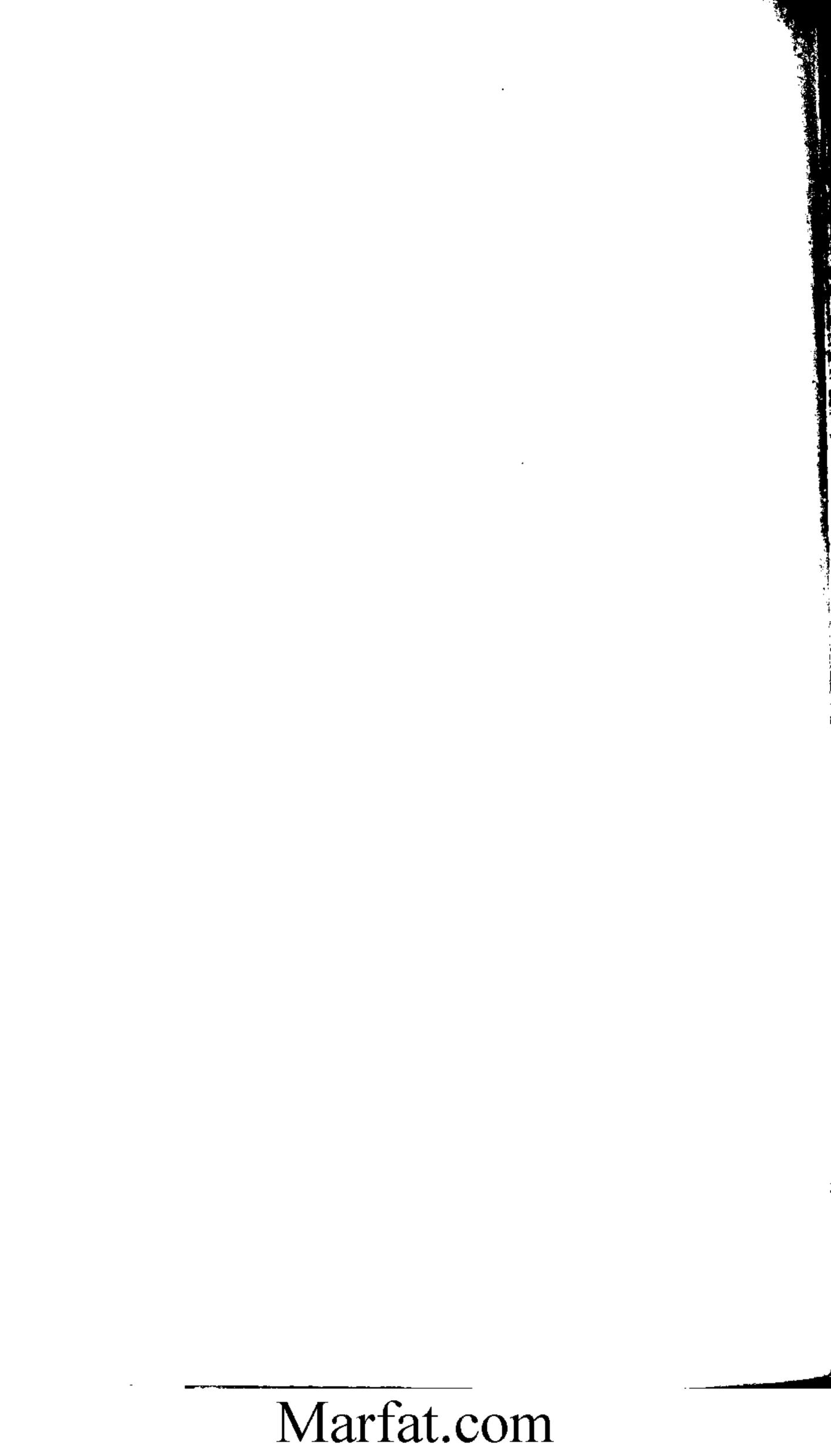



عمل: حكيم احمد لكهنوي

تصویر مندرج، شرح کلام غالب از آسی مرحوم



Marfat.com

شائع کی گئے۔ ہے اس کی کوئی اصلیت بہیں اور قبطعًا فرنی ہے۔

ری ای طرح وہ تقویری میں گاؤ کی کے سہارے گھریلو بباس میں بیٹھے کچھ لکھ دہم میں اس کا پر وہنے مسود حق رضوی صاحب ا مسی حال کے من کار کے مجر تخییل کی ایک موج سے اور سب اس کا پر وہنے مسود حق رضوی صاحب نے فوکم یا تو انفول نے نبایا کہ یہ تقویر مرزاع کری مرحوم نے حکیم احمد لکھنوی سے نبوائی بھی ، موحو ف نے مرحوم کو اس سے روکنا جا ہا کہ ایسی فوخی تقویر سے نبوائی اویت نئے کرئی کچھ وزوں نہیں ہے۔ بیت تقویر تاریخ اوب اردوم ترجم برزی کری (مقر نی ایک منبی بابت د) اگست موالی ترین شائع موئی ہے۔ مہوئی سے اور اس کی ایک نہا ہے بھونڈی تقل جسے تقویر بائل منبے ہوگی ہے۔ ماہ نو، فروری من شرکہ

(1)

خودمرزا نے کن کن ٹوگوں کو اپنی تصویریں بھی تھیں نویل کی سطورل میں اس سوال کوسل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

# الموريكلب على خال

، ارمی سنت شد کے عربیج میں لکھتے ہیں " نتوقِ قدمبوی نے تنگ کیا حب دہجھاکسی طرح جائیں طرح جائیں سکتا۔ ناجارا نیا نبعثہ انروا ما اور خدمتِ عالی میں دوانہ کیا جب کک کہ میں جتیا ہول بت تک کہ میں جتیا ہول بت تک ہوں معردت میں حاضر رہوں گا۔ ۔

الله المبین ۱۵ رخون مک الفیس اس بات کاعلم من ہورکا کہ تصویر نواب صاحب کو ملی یا پہنیس ۔ اسی تا ریخ کوامک خط میں مکھتے ہیں " ہیروم نتد اسابق کے عولفیے کے ساتھ میں نے اپنی تقویر حفوہ میں بھی ہے ساتھ میں کے کوامک خط میں موازش نامے ہیں مرتوم مذعقی جھے کو یہ اندلشیہ ہے کہ کہیں ودانت ف

<sup>،</sup> عمل بحكيم

<sup>»</sup> على: شيوهٔ دسالهٔ احبكل سك دست ارتشط

ته مكايت غالبيد: مدانتاعت مشمل أنا

واک میں تلف نہ موگی ہو اگراس کی ہسید سے شرف اطلاع پاوُل تو ول عبی ہوجا ہے ، مرزاکے پہنے صلاکے لفاف پر منتشی سل جند میزشنی کا حسب ویل نوٹ ہے "تھویر بود طاخلام پر است یہ ہو والس سے دیا ہو اسے "تھویر بود طاخلام پر است یہ ہو والس سے دیا ورکو صاحب نے مرزا کے دوسر سے خطاکا جواب بر المحالی میں ماحب نے مرزا کے دوسر سے خطاکا جواب بر المحالی میں میں از فرط مجبتہا متقور نزر کا مرز دکا کر ورز کر کورٹ کی ورز کر مکا تیب غالب کی نافس مرتب اس کے دجود کا ضرور ذکر کر سے اور میے رہے کہ اپنی کتاب کی بہلی انت عت میں کلیا ت بنالب کی تقدویر کا جربہ نرجیا ہے ۔ اور میے رہے کہ بہلی انت عت میں کلیا ت بنالب کی تقدویر کا چربہ نرجیا ہے ۔

. شيورائن ارام

شهراده بشاكدين

اکفیں مرزانے 11 رون مسلمہ کے بہلے اپنی ایک تقویر بھی متی جوان کک نربہ ہے مرزا بہت پہلے اپنی ایک تقویر بھی متی جوان کک نربہ ہے مرزا بہت پریٹ ن ہوئے ہیں ۔ خط پڑھ کر دہ حال طاری ہوا کہ اگر نگا نہ ہوتا تو گربیبان بھاڑ ڈا ات اگر جان عوری نہ ہوتی تو سر محویات اور کیوں کراس سے کی ناب لا تا کوا بنے کو کھی اکر بھورت تقویم ایک خدمت میں بھیجا، لفا ذا گریزی اقبال نشاں شہاب الدین احد خال سے لکھواکر بزنگ ارسال میں میں بھیجا، لفا ذا گریزی اقبال نشاں شہاب الدین احد خال سے لکھواکر بزنگ ارسال میں اس لفانے کی رسید نہ بائی کا مراد داک پر داکو گرے اور میرے بیکر برائی اس زبان میں اس لفانے کی رسید نہ بائی کا مراد داک پر داکو گرے اور میرے بیکر برائی ہے دیا۔

ئە مەتىب غالب: 11

مه کا تیب نمالب حواشی : ۱۸۸

یم اردو کے معلی: ۵۸ م

می کارے اور اور ہے۔ ہے تا ب ہوکر یہ عبارت حضرت کو بھی ہے۔ می کارے کا اور ہے۔ ہے تا ب ہوکر یہ عبارت حضرت کو بھی ہے۔ کچھ نہ معلیم ہو کا کہ تصویر ویریسی میں سہی آخرا تعنیس ملی یا توس ؟

سيدعالم على خال

سنیدعالم علی خال اورسیدا محرسن مودودی کواکید مشترکه خطامین ، اجولائی مشکلت کو تکھتے میں استیدعالم علی خال اورسیدا محرسن مودودی کواکید مشترکه خطامین ، اجولائی مشکلت که میں اس بارے بھرورت تقویر دونوں صاحبوں کی خدمت میں میاسلام بہنجیا معلوم ہوا ، اگر جاس صورت میں طینا بھرتا خدمت بجالانی مہیں میوکتی مگر خرج ضرت کے بیش نظر حاضر رہوں گائی،

سيراحمركن مودودي

المفول نے مرزاکو اپنی ایک تقویر بیمی علی . مرزانے بھی اپنی ایک تصویرت یاے کی معرفت اس بیمیج دی . ، اراکست سالا کی کو ایک خطعیں المفیں کھتے ہیں : امسال فقیر نے جو اپنی فاک ری ما فاکہ ببنی تصویر بینی ماد فال سیاح کی معرفت ندر کی ہے بھین ہے وہ بینی ہوگی ہوگی۔"

سیعالم علی خال کے خط میں حب تعمویر کا ذکر ہے وہ ظاہراس تقویر سے نحقف ہے جب کے متعلق غالب احترب محید مقدم الذکر متعلق غالب احترب مودودی کو لکھ دہ ہیں دونوں کو جدا گا برتقویر سے بیج ہول گ مقدم الذکر کو تقویر ، اجولائی سے بیجے مل حیکی تھی حب کاس کے ایک ماہ بیر ، ارکست یک غالب کوعلم نہ تھا کہ جوتھویرا مغول نے مودودی کو بیجی ہے دہ انفیس ملی یا تہیں

سبدشاه صاحب عالم مارسروى

مارس وك مجوده ي عبدالغفورسرور حضرت صاحب عالم، شاه عالم اور مقبول عالم من عالب عالم

ئە خطوط غالب : ٥٠٧م

يه اردوكيمتي، ۱۸۲

له ازدوستل: ۱۷۸

کے کیا تعلقات تعے اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، چو معری صاحب اور صنرت ماحب کے نام جو خطوط مزانے لکھے ہیں وہ تعدا دمیں اس قدر ہیں کداس برعود مندی کی ایک پوری مل تیار مہرکی ہے ۔ صاحب عالم اور مرزا دونوں زندگی بحرا یک دوسرے سے ملاقات کی تمناکرتے رہے دیکن کم اذکم حضرت صاحب عالم نے مرزا کو منہیں، تو ان کی تصویر دیجے کر ابنی حسرت صرو در بری کرلی تھی۔ بری کرلی تھی۔ بری کرلی تھی۔ بری کرلی تھی۔

اٹا وہ کی ایک لائبریری میں ابھی حال میں کچھ کتا ہیں اور نوا در مارہرہ سے آئے ہیلی میں میں مرزا غالب کی ایک طائب کا ایک علی خریرا دراس کا لفاف بھی ہے جوا تھول نے حضرت صاحب عالم کو بھی اسے جوا تھول نے حضرت صاحب عالم کو بھی اسی مرزا غالب کی ایک عکسی نے رہے اوراس کا لفاف بھی ہے جوا تھول نے حضرت صاحب عالم کو بھی اسی کے لیے ہم التیاز الدین احدز بیری کے ممنون میں ۔

## رائے مہادر بیارے لال

مرزانے اپنی علی مقور اپنے دوست کالہ پیارے لال انسکٹر مدارس کو بھی دی تھی ، اس تقویر کے نیجے خود غالب کے نیجے خود غالب کے نیجے خود غالب کے نیجے خود غالب کے نام والے میں اس کا پر شعر کا کھا ہوا ہے۔

عالب نام آ درم نام وثنائم میرس مہرس مہرس اللہم و ہم اسدا تاہیم میرس پیارے لال کے عزیز لالہ سری دام کے باس تھی اور انفول نے اشاعت کے لیے میرس ایسان کی اشاعت سے دیوان ادود کی اشاعت سے دالے کی اشاعت سے تاریح کیا ب

# ميا*ل دادخال شياح*

سیآ ت غالب کے بڑے متعدن میں تھے اوران کے نام متد دفطوط غالب نے ہروہ کم

کے بیں میرغلام بابا میرابراہیم علی خال سیاتھ سن مودودی سیدعالم علی خال سے غالب کے
تعلقات کی استواری بیں ان کا بڑا ہا تہ تھا ان کے نام کے خطوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دہ سلل
کی سال تک ناائب ہے ان کی تعویہ مانگے رہے مزابھی تقویر بھیجے برستعدنظ آئے ہیکن
کم ازکم دم آگت سند کے نام کے نام کے تقویر نہیں بھیجی تھی بسکین سیآج کے اس

ان کی معرفت ایک بقویراحیسن مودودی کو پیجی جو مرزاان کے نام ایک خطابی لکفتے ہیں نیقرنے جوابی تعرف میں لکفتے ہیں نیقرنے جوابی تصویر منتی مبال دارخال میاح کی معرفت ندر کی سیے بقین سیے وہ پہجی موگی ہے، جوابی تصویر منتی مبال دارخال کی زال نے زائی تقدر میں جھی تقدیل میں ذریعت میں میں سے در کا کا میں میں میں ساچ کا دورہ کا در ایک نال نے زائی تقدر میں جھی تقدیل میں ذریعت میں میں میں ساچ کا

ان وجوہ سے جن لوگول کو غالب نے اپنی تصویر میں جی مقین اس نہرست میں میں سے باح کا ام درج کرما صروری سمجت ہول مرزاکے کسی خطعیں اگر چی تصویر یہ بھیے کا ذکر پہیں ہے لیکن مرزاکے سے خطوط موجود کہال میں ؟
سارے خطوط موجود کہال میں ؟

سیاح کونضورین معینے کی تاریخ ، الگست ۸ ۲، کے لگ بھگ سمجفی جاہیے.

رس

ذیں میں اس بات کی کوشنٹ کی گئے ہے کہ مرزائے اپنی تقنویروں کے سلسلے میں ار د و ۔ رقعات میں جو کچھ لکھا سے اسے بنیش کیا جائے۔

نبام سيباح

ا رجون کو کھھے ہیں ، تقدوبر کا حال یہ ہے کہ ایک معتورہ احب میرے دوست میرے جبرے کی تقدیرات میرے جبرے کی تقدیرات کی تقدیرات کا اگر کے اس کو تین مہینے ہوئے آج کے بدن کا نقشا کھینے کو نہیں آئے۔ میں نے گوارا کی تقدیراتا رکھ کے اس کو تین مہینے ہوئے آج جس میں دن وہ آئے تھے میں نے کہ ایک ووست اس کام کوکرتے ہیں عید سکے دن وہ آئے تھے میں نے

ك اددوست: 24

له اددوست: ١٤

ته اردوسے: ۸

ان سے کہا کہ بھائی میری نتبیہ کھنچ دو اوعدہ کہانھا اکل تونہیں پرسول اسباب کھنچنے کا لے کرآ وک گلمیہ ا بانحیاں مہنیہ ہے آئے مک نہیں آئے ہے

یک میں میں میں میں اور نہ مرزامیں اب اتنادم تھا کہ انگریز مصوروں کی دکان میں دو کھنٹس بیٹے کرتھور ینوائیس کیکن مئی سنگ ٹہ سے پہلے کسی فوٹو گرافر نے ان کی تقویر آثار لی اور قبیاس سبے کہ

یہی تقویر انفوں نے اگرت میں ٹرسے پہلے ہیں ہے کو دوانہ کردی۔

بنام محروح

که اردوک: ۱۲۵

ارووسے: اوا

<sup>14:4-19.1</sup> 

سي اردونك: ١١١٠ خطوط: ٥٢١

ف اردو نے: ۱۱۱۰ نظوط ۱۲۵

و منتي بنيادم وم اس فظار النعند والكعام واسمعته تعديد خطاميب خيال مين مال معني الشعد كالكما موم

تقی . مرزدانصیں تکھتے ہیں : «میاں محافضل تقسویر پھنچ رہے ہیں ، عبدی نہ کرو و ربراید درست آیائے"

بنام شيورائن آرآم

مىدم برقا سبت نىيدنرائن نەمرزاسى ان كى تقىوير مانگەلىجى نىنى مانىپى يەنجى كىمھا بوگاكەك کو زخمت ہوگی۔ میسف علی نمال عزیز دحن سے ان کے گہرے مراسم تھے۔ اور حوال دنوں دلی ہی میں مقیم تھے، اس کام کوکرلیں گے۔ اس کے جواب میں مرزا ساح ولائی سنٹ عدکو لکھتے ہیں : " نقور میری کے کر کیا کرو سے مسے جارہ عزیز کیول کر کھنچواسکے گا،اگرائی ہی صنورت سبے تو مجھے لکھو میں مقورت كمنيواكرتم كوتعبيدول ينزندر در كاربنه نيأزي

مرزا كومصور ول سے خاص وليبي تھي، اپني تصويرين تھي دومبرول كو بھيجے تھے اور سا تھ ہي سا تھ ورسرول کی مقویری بھی منگواتے تھے۔ اوران سے نطف اندوز مہوتے تھے۔

مرزانے غلام بابا خال رکمیں سورت سے ان کی تقویر منگوائی سبے ریفتویر ملنے کے توکیت یات

، حال تصویر کا بیکه میں نے اپنے سریر دکھا، آنکھوں سے نگایا، کو یا چھوٹے صاحب رغلام با باطا) كو ديجها وميكن اس كاسبب نه معلوم مواكه نواب صاحب نے ہم سے بات نه كی بنجیرو مدار تومليّسر مبواگفتا ر معی اگرخدانے جا باس لیں گے۔ دیمینتی صاحب مضرت کی تصویر میں کہنیوں تک باقع کی تصویر ہے آ سے پہنچے اور تیبہ کا تیا تہیں ۔مکا لمہ اکیب طوب مصافحہ کی بھی حسرت رہ کی سیم احمد سن مودودی کو لکھتے 

اردوست، 119، خطوط ۲۴۴

اسی طرح حاتم علی مترکی تصویر ملنے کے بعد جوخط الفول نے لکھا ہے۔ اس کا نتار ان کے مبترین خلوں میں موسکتا ہے ، م

ان کے خطوں سے اس زمانے کے مصوروں کے متعلق بھی کچھ معلومات فی جائے ہیں۔

شیونز اس نے بہا درشاہ کی تصویر منگو بھی ہے الحیس ملکھتے ہیں : "بادشاہ کی تصویر کی صورت یہ سے کہ اجڑا ہوا شہر نہ آدی نہ آدم زاد۔ مگر بال ایک و دمصور وں کی آبادی کا حکم ہو گیاہے۔ وہ دہتے ہی سووہ بھی بعدا پنے گھ ول کے لئنے کے آباد ہوئے ہیں تصویر ہیں بالکے معور کے پاس ایک تقویر ہے۔

کچھ رہیں وہ صاحبان انٹریز نے بڑی خواہش سے خرید کر ہیں ۔ ایک معور کے پاس ایک تقویر ہے۔

وہ تمیں رو پے سے کم کو نہیں دتیا کہ ہا ہے تین تین اشرفیوں کو میں نے صاحب لوگوں کے باحث بچی میں ، تم کو دوا شرقی کو دول گا۔ باتھی وائت کی تنی پروہ تقویر ہے۔ میں نے جا با کہ اس کی نقل کا غذیر اس رے ۔ اس کے بھی ہیں رو ہے ماکہ اس کی نقل کا غذیر اس رے ۔ اس کے بھی ہیں رو سے کہ دکھا ہے۔ اگر کہیں سے باتھ آجا ہے گی قولے کہم کو جو کی ہی گھی ہی گئی ہو یا نہ نود ہو جو ہیں مقدور ٹی نفا رانقھان نظویہ

یاکنوبرسش شدگی بات ہے سی انقلاب کو ابھی کچھ ہی ون ہوئے تھے مصوّروں کا وہلی میں نقران تھا۔ سیکن سنٹ نہ کہ اچے خاصے مصوّراً با دہو چکے تھے اور معنوں سے مرزا کی دوستی جی تھی ان کے دقیات میں کئی معتور دوستوں کا ذکر ملتا ہے۔ مہدوست نیوں کے علاوہ اگریز مصوروں کی دوکا میں دہلی میں سنٹ کئے میں موجود کھی ہی تو ہو تھے اور معتور بھی معتور کا فذہب موجود کھی موجود تھے اور معتور بھی معتور کا فذہب بھی مقتوا ترائے ہی مقتور کا دوائے تھا۔ در ہا تھی دانت بر تھی۔ اور آئیٹ بر بھی نقتا اتروائے کا دوائے تھا۔

نه اردو سے: ۱۸۹ خطوط : ۱۳۱۲

له اردو کے حوج خطوط: ۲۹۳

شه اردوست د ۱۹۰۵ ۱۹۱

مے اردو سے 10

فع ادووست: ۲۲۵

لا ارود ا دور

مزدا کی تاریخی تصنیف مهر بنیمروز ، جو نفخ الملک ولی عهد مهادر کے صب انحکم نخرالمطابع میں شائع ہوئی تقی اس کا سرور ق مبیل بوٹے ہے اور نقش و نگار '' محمد خلائش مصرّر نے بنائے تھے۔

محانفس مفتر و بی کے منہوم موروں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور خودا بنے زمانے کے متاز معتور تھے۔ غالب کے عزیزوں میں نواجہ ا ماک ادرخواجہ قمرالدین خال انھیں کے تربیت یا فتکالی کی سے نعے۔

> تاریخ تخرمیه: مداره نوری ستاه ۱۹ شه نظرتمانی : مدارمنی س<u>ته ۱۹</u>

> > نه خطوط و مهوا

# يرمزد كم عبدالصيد

تمهم بد: غالب نے علی میں کو اسینے وقت کا منا ماسی اور ترریم کم اسے اوراسے معنیں ساسان کا ہفت دیسے بازر سے بہیں تو صرف اس سے کہ دہ قبا اراز دال کا اتنا اراز کو اندی ماسان کا ہفت دیسے بازر سے بہیں تو صرف اس سے کہ دہ قبا اراز دال کا اتنا اراز کو اندی کا دمالک زبان اندی سے سطق و فلف میں مولوی فلوق کا نظر عربی کا فاصل متح اور فاری کا د مالک زبان متا با ہے اور جا بجا اس سے اپنی فیف یا بی کا ذکر را ہے نیز و نا زسے کیا ہے :

۱۱) وابر... فرمان آموزگادست ... ومن آ نبین معنی آ فرنی ولیش نیگان بینی ازوسے فراگر فست، ام ... مرروان وسے آباد :..

سيرالي نطقم انرنيف حكيست ومطاومها

رشیح کعنِ جم می کمپک از مغنرِسفا کم رشیح کعنِ جم می کمپک از مغنرِسفا کم

قاطع : قاطع برمال برمال : برمان قاطع النخ مطبوع سن کا معمات مے والے و ہے گئے ہیں ا و ، درنش کا دبانی تالیع کی اشاعت تالی دا : دکی جگر دا اگر کوئی عبار سن صف حیں ہے قامع کی اشاعت تالی میں بنیں محرق و محق تا بھے برمان لمب شکاری ، دھا تعنی لمب ساشاری ، دومی معنف خالب مگرمنوب میں بنیں محرق و محق تا بھے برمان لمب شکاری ، کومنوب برمان طبع ساشاری ، دومی معنف خالب مگرمنوب برسبات ، موید و موید برمان طبع ساشاری ، تین بیزاد خالب دومی تناطع ، تا بھی الفاطع ، دد فاطع بلع ساشاری الم بھی ساشاری معملی جا الموسلام معملی میں المان میں دیا ، اب دارد و کے معلی جس الموسلام معملی جس الموسلام معملی جس الموسلام معملی میں الموسلام معملی جس الموسلام معملی میں الموسلام معملی میں الموسلام معملی معملی میں الموسلام میں معملی میں الموسلام میں الموسلام میں معملی میں معملی میں معملی میں معملی میں معملی معملی میں معملی میں معملی میں الموسلام میں معملی میں معملی معملی میں معملی میں معملی میں معملی میں معملی میں معملی میں معملی معملی میں معملی معملی معملی معملی معملی میں معملی میں معملی میں معملی معملی معملی معملی میں معملی میں معملی معملی معملی معملی میں معملی معملی

روا م دطالف فاری بوت غوامف فاری امنی تربیری اس سے پیرسے حالی جوکے ، سونا کسوٹی پرجیڑھ سکیا ۔ حقیقت اس زبان کی . خاطرت ک جوگئ من

رموں دو جانتیا تھاکہ فرم گوں سے ٹر مھرکہ کوئی ماخذ مجھ کوسطے ارسے مراوبراً ہی ، اور اکابر بارس میں سے ایک بزرگ بیہاں وارد مہوا اور دمیں نے اس سے حقائق و وقائق زبان بارسی کے سلوم کیے جو مرکایتب غالب اشاعت تمانی میں ا

(۱) عالب نے عبالقہ کے جوالات کھے ہیں، دہ کچہ زیادہ نہیں: اصلی ام ہر مزد تھا اور سلا مرز تھا اور سلا مرز تھا اور سلا منظر سان نج کہ کہ بنجا تھا۔ اس کا وطن بزد تھا اور وہاں کے عبیل القدر امیر ذا دوں میں شار ہوتا تھا۔ اس کا دطن بزد تھا اور وہاں کے عبیل القدر امیر ذا دوں میں شار ہوتا تھا۔ اس کا دوا بناا سلای نام عبالقہ دکھا تھا۔ یہ مین موحد دصوئی قانی برطنی ساحت میں اس اللہ میں اس مورد صوئی قانی برطنی سامت میں اس اللہ میں اس کے گوالیں مہان دہا فال برطنی سابا یا گرائی مہان سے آیا تھا اور دوس ال دہاں عالب کے گوالیں مہان دہا نالب نے بینہ سابا یا گرائرہ میں اور وہ کہی کھی اس سے مراسلت رہی، اور وہ کہی کھی اسپنے خطیس اپنا ما عبدالقعد کی حکی اور دوس علا کے عرب بنا اللہ عبدالقعد کی حکی اور دو کہی کھی کہا ہوں بنا ہوا ، عالب کے قیام دہی کے دور کی مالے کے عرب بنا دور اس میں مورد میں اس کے عالب نے درب تیاں بنہیں ۔ دہ برس علا کے عرب بنا دور اس خالت کے ساتھ ال کے سی مالے کے عرب بنا اس مالے کا میں جوالفا ظاس کے لیے استمال کے ہیں، ان سے صاف ظاہر سے مالے کہ میں جوالفا ظاس کے لیے استمال کے ہیں، ان سے صاف ظاہر سے کہ ماطے کی تھنے میں جوالفا ظاس کے لیے استمال کے ہیں، ان سے صاف ظاہر سے کہ ماطے کی تھنے فسے بہلے ہی وہ داہی عدم ہوجکا تھا۔ عبدالقعد سے استفادہ کے بربائک وہ لا اعلان کے باوجود ، غالب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جمید کو میرہ فیاقش کے سواکی سے تلمذ نہیں ہے۔ اعلان کے باوجود ، غالب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جمید کو میرہ فیاقش کے سواکی سے تلمذ نہیں ہے۔ اعلان کے باوجود ، غالب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جمید کو میرہ فیاقش کے سواکی سے تلمذ نہیں ہے۔

حم رعا خصفی گزشته سے ض و غاتب کا ایک طویل خط نبام ضا ، الدین جس کامکس نے میں شائع ہواہے ، مود و عود مندی افرا لمطابع الدا باور نے ، علی گڑھ مگزین کا غالب فر السلام نیا آبار کی راست گفتاری ازراتم علی گڑھ مگزین کا غالب فر السلام نیا آبار کی راست گفتاری ازراتم علی گڑھ مگزین کا خالب میں میں ملے کہ و بال بالسلام میں ملے کی میں و دو کا عبار شعن افرین کے باکل غلط اور غالب نے اس سے لکھ اسے ، میں حلے کی میں مان و سے اب بات ان میں ملے کی میں مان و سے اب بات ان میں ملے کی میں میں اندازے ( باتی انکے معمر بر)

ا درعبالصم محف اکب فرخی نام ہے۔ بچ بحد کو لوگ ہے استنادا کہنے تھے ان کامنہ میٰدکرتے کوسی نے ایک وخی اتنادگڑھ لیاہے " سی ص<sup>یال</sup>

(۲) عبدللمدسے متعلق غالب کے بیانات میں تعنا وسیے الیکن نی الحال اسے نظراندا ذکر کے اور کا عبدللم مسئون کی الحال اسے نظراندا ذکر کے بہ ویمنیا ہے کہ در فاری بنجست سے وہ ' ولطائف' اور ' فاری اُمنے تربولی ایک وہ ' خوامش' جواس کے حوالے سے خالب نے بیٹی کے بیری نیائے کے بین :

را) نارسی کمیں دوحرف متی المخرج میں لاتھ قریب المخرج ، موجود تنہیں اس ہے ت وص تنہیں ت ہے طرح میں موجود تنہیں اس صورت میں یہ کمیوں کر ہے طرح تنہیں ،الف ہے ع تنہیں فی ہے ت تنہیں ، ذہبے مق اور طرح تنہیں ،الف سے ع تنہیں فی ہے ت تنہیں ، ذرہے مق اور طرح تنہیں ،الف سے کہ وحرف متی المخرج و اور ذفاری میں موجود ہوں ؟ فرجو فارسی میں ملتی ہے اس کی وجربیر بیان کی ہے :

و بران بارس را قاعده جنال بود که برسروال انجد نقطه نها وندے بیبنیاں ازیں رسم الخط به وجود وال منقوطه نها وندے بیبنیاں ازیں رسم الخط به وجود وال منقوطه ورگال افتا وند جون دریں اندلیتیه وجود وال بے نقطه از میاں می رفت ویم وال منقوطه میاند، اکا برعرب فاعد و قار دا دند، و تفرقهٔ دافی و ذال برآن قاعده نها دند، دصیا

غالب کواس توجید بر براناز تھا، مگریمی بات کسی فدرانقلاف کے ساتھ جہاں میں موجود ہے انقیار کشتہ منحو کا حاشیہ منتق کا ذکر ہے نصل سم میں ہے ھے بگانہ مین ، توجید وجودی ' ودیگرا زہبیں، نمبوہ بارسیاں بکانہ نبیا نند کہ وانیال راحمت الی خواند ، نزدالیال جہال را درخاری وجود سے نمیت ، ہرجیمت ایزداست وراکے او چینے دنہ ولیان فرامی صور کی این تنام فاری میں عزل کا شعرے ،

غالب نے کال یہ بربکہ ماحب مُوتیہ نے جہال کی عبارت نقل کی ، توباوجود اس کے کہ کتاب کا حوال مراحتہ وجود نغا انغوں نے صاحب موتیہ تربیا برالزام لگا یا کہ نغوں نے مجھ سے سرقہ کیا ہے ،

، حفرات کوسی اس امر خاص میں مہت تعلیف دول گا، اور دادظلی میں اصرار وا بام کون گا۔
فریخیکہا کے بینیں میں کوئی مجھ کو یہ مطلب دکھا دے تومیں گنہ گار در نہ مولوی افعائی گیائیہ راز مجھ سے
شت ہرمزد تم مولانا واولانا مونرت مولوی عبالصد علیالرحت نے کہا ہے، دوسرا کوئی اس کو نہیں جاتا تھا
ایسی نئی بات کوچوانا اور ابنیا قول بنانا چری اور سرزوری خیرہ دائی اور بے حیائی سبے یا نہیں ؟ سامقل کوئی تو بولو خواگی " تیخ میاا

الع تنصيل رض<sup>ه واله</sup> غالب كوان مخطوطات كاذكركرنا نماجن ودويس وقرمنهير.

الے تاریخ گزیدہ میں پرنظم بہ نام طہر فاریابی اور فرسک شوری فاری نرکی جلدا طبع قسطنطنیہ اس بھی ہی ہی ہی ہی ہی ہی می مرخ اللہ فا ہرہ میں بنام الد نظر فار آبی مثل مطرز ورفن محاولغز مصف نشرف لدین علی فرد مورخ منتبور دسنی سیدی محفوظ الحق مرحوم المیں نینظم موجود ہے مگرمصنف کا نام نہیں وہا کلیات طہر کی تنیون مطبوعہ انتظیمی افریت میں فالم میں دومت کا درے ہیں اس سے خالی ہیں .

مرکبی عرب کی طرف منسوب نبیس : قدیم تزین فادس کنامی میں بیر فاعدہ ملتاہے .المعجم فی معنا بیر اشعال میں سیمیں اشعال محرب سیمیں

تفالدین طوسی، ابن نمین وغیرہ کی طرف بھی اسپی فیلیس منسوب بیب جن میں برتبایا گیا ہے کہ میں فارسی نفطول بی دال لکھنا جا ہیں ہے۔ یہ بات بھی فابل عورسے کہ خود غالب کے اس بابان ہے کہ دو ذ میں تمایز کے بیت والے میں تمایز کے بیت ایک تھا، یہ تابت ہے کہ فارسی میں ند بھی، نہ مونی توصرف اتنا کہہ دنیا کافی ہونا کہ یہ دنیا کافی ہونا کہ یہ دونی مرحوم کے کافی ہونا کہ یہ دونی مرحوم کے الفاظ میں یہ ہے۔

سال المجم ادائل مان مقم میں لکھی گئی ہے جسبن بن ابراہیم نطنی دمتوفی ۹۹۹ ھانئے کتب خان مشرفیہ میں ایک مشرفیہ میں میں یعبارت ہے۔" والحروف لاندخل الفارسیتیة تمانینه مجمعها: صع حط نظ تعف "اس سے میان ظاہرہے کہ نظری سے زد مکی زال فارسی حروف میں ہے۔ خ میں جو ذال کی بحث ہے وہ بھی دیکھی بھائے۔



تصويح يادكار غالب



انشتادالترينروركبيجل كانسك

اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاعبدالعمد بیک کے علاوہ خواجہ قمرالدین نے بھی مرزا کی سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاعبدالعمد بیک کے علاوہ خواجہ قمرالدین نے بھی مرزا کی تعمویرانجم کو نور بھی ہوگا ہے تاہدی میں ایک تقدیر ایک تقدیر کا میں تا ہوگا ہوگا ہے تاہدی ہوگا ہوگا ہے۔ کے مسیار میں تا تع ہوگا ۔

مین معلوم ہوتا ہے بعد کو بھیجے دی اور یہی تقویر سنا 19 میں تا تع ہوگا ۔

# ایک اورفونو

تصوبرباد كارغالب

یادگارغالب کی انته عمل اول میں اکیا سفتو برمرز اغالب کی نتائع کی گئی ہے بصویر میں عقبی

ا مرتع ادب ازصفدرمرزابیری: ۹، مکتوب خواجه تمرالدین به نام انجم نیشابیری به نیکرهٔ منیم، سےمعلوم مبوتا ہے کہ انجم شاعر برونے کے علادہ معور بھی تنعے : تقویر بھی کتی ہیں مہارت کامل حال ہے جو ۲۲ زمین ادر آس پاس کی فضا کلیات غالب والی تصویر سے متی طبی سے الکین اصل تصویر بہت بہلی ہوئی اور سے نشرہ حالت میں ہے ، بینضویر دراصل مرزا کی دو تین تصویر بی سامنے دکھر کرب ائی گئی ہو۔

مولا نا ابوا تکلام آزاد تحریر فرماتے ہیں : \* ایک نوٹو دوا و رتضویر ول کے ساتھ خواجر مآلی مرقم نے منشی رحمت اللّہ رَعَد کے پاس اس غرض سے بھیج و ہے تھے کہ الن میں سے جوتصوبر بہتری ہواس کی نفل ، بادگار غالب "زادسے بیان کی نفل ، بادگار غالب "کے بیے تیار کرلی جائے ہوئی صاحب نے نو دوولا نا ابوا لکلام آزادسے بیان کی نفل ، بادگار غالب "کے بیے تیار کرلی جائے ہوئی صاحب نے نو دوولا نا ابوا لکلام آزادسے بیان کی کرن سے بنیادی طور پر بہی آخری فوٹو سامنے رکھا لیکن تحقیل کارخ اس طرف دہاکواس مسلم میں کرن سے بنیادی طور پر بہی آخری فوٹو سامنے رکھا لیکن تحقیل کارخ اس طرف دہاکواس مسلم سے جن برس بہلے ناک نقتا کیا رہا ہوگا ۔ اس طرح ایک بنا چوکھا اوسلم سے تیار کیا گیا۔ '

· نصور کلیات عالب

کلبات نظم مطبوع حنوری سائل میں بھی مرزاکی ایک تصویر صفیہ ۲۶۹ کے مقابل شائع کی کے ۔ یکلیات نظم مطبوع حنوری سائل میں بھی مرزاکی احتاقات اور تبدیلیوں سے ساقہ داڑھی کی ہے ، یکلیات طبع سائل اور معبول کے باجر بہت معرفی اختلافات اور تبدیلیوں سے ساقہ داڑھی کا خط زیادہ صاف آئے تھ ناک اور معبول کی لکیریں واضح ، مجران کھیں زیادہ کھی ہوئی ہیں ،کیڑوں کی تکنیں زیادہ ہیں ، غالب نام آورم "کا خط بھی بدلا ہوا ہو دو فوں مصور سے معلوم وولکیریں ہیں ، سب سے بڑی بات یہ کہ اس تصویر پرمصور کا نام بھی ورج ہے جس سے معلوم جونا ہے کہ تھوریہ نام بھی ورج ہے۔ میں موئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔

جعلی نصوبریں

ورو شرح كلام غانب مسنفه عبدالهارى أسى مروم اوز تكارغال بنبريس مرزاكى جوانى كى جوتضوير

نالب ازخباب علام رسول مترصفی: ب۱ بشاعت اول)

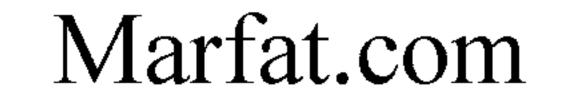



عمل: حكيم أحمد لكهفوي



تصوير مندرجة شرح كالم غالب از آسى مردوم



Marfat.com

شائع کی گئے ہے اس کی کوئی اصلیت بینس اورقطعًا فرنی ہے۔

دی ای طرح وہ تقویری میں گا و توجہ سہارے گھریلو بباس میں بلیے کچھ لکھ دہم ہیں کسی حال کے فن کارکے کر تخییل کی ایک موج ہے اور بس اس کا پر وخیر معود تن رضوی صاحب ذکر آیا تو الفول نے نبایا کہ یہ تقویر مرزاع کری مرحم نے حکیم احمد لکھنوی سے بنوائی بھی ، موصوف نے مرحوم کو اس سے روکن جا ہا کہ ایسی فوخی تصویری بنوانی اویت نے کرنی کچھ موزوں نہیں ہے۔

بر تھر پر تاریخ اوب اردوم ترجم مرزع کری دھ قریش ہوگئ ہے ماہ نو، فروری سے مردئی سے اوراس کی ایک نہایت کھونڈی تھور بالکل مسنے ہوگئ ہے ماہ نو، فروری سے میں شائع کی گئے ہے۔

(Y)

خودمرزا نے کن کن لوگوں کو اپنی تصویریں بھیجی تھیں ویل کی سطرول میں اس سوال کوسل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

## نو*اب کلب*علی خال

، ہرمئی سنٹ ٹرے عربینے میں لکھتے مہیں " نتوقِ قدم ہوی نے تنگ کیا حب دہجھاکسی طرح جاہبیں سکتا۔ ناجارا نیانیفٹہ انزوا ما اور خدمت عالی میں روانہ کیا جب تک کہ میں جتیا ہول بت تک اس صورت میں حاصر رہوں گئے ،

سین دارجون مک الفیس اس بات کاعلم نه بهورکا که تصویر نواب صاحب کومل بایه سیس. اسی تاریخ کواکی خط میں مکھتے ہیں " پیروم نتد: سابق کے عولفیے کے ساتھ میں نے اپنی تقدیر چھنوں میں بھجی ہیں سی کرسب پداس نوازش اصے میں مرقوم نہ تھی۔ مجھ کو یہ اندلشہ سے کہ کہیں وہ لئٹ فہ

ك عمل بحكيم

يه على: نتيوهٔ دسالهٔ احبك اسكاً دست

ته مكايتب غالبيب: ، مرانتاعت مم الماني ،

واك مين ملف ندموكياً مو اكراس كى رسسيد سع تشرف اطلاع باول توول معى موجا سط مرزاکے پیلے صطرکے تفاف پر منتی سیل حید میشتی کا حسب ذیل نوٹ ہے "تھوپر بعد طاخل میرو سيدم وركل صاحب نتد. ٢ جون سينه الله فرد نواب صاحب في مرزاك دوسرك خطاكا جواب مرفع أل كوديا اور لكهام شبيهه أنشفق وصول شادماني آورده از فرط مجتهامتفور نندم ظ ہرایہ تصویر ضائع ہوگئ ورنہ مکا تیب غالب کے فاقعل مرتب اس کے وجود کا ضرور ذکر کرستے

ا در بچریه که اپنی کتاب کی بہلی اشاعت میں کلیا شیغالب کی تقویر کاح ربہ نیچھلسیتے۔

. شیبونرائن آرام

ا رحزرى ستندمائه كوانيس الكي خعامي سلطة مين "اس ديوان اور تضوير كا ذكر كيا ضروري رامبورست وه ديوان صرف تمارك واسط لكعواكرلايا. ولى ين تصوير ببنزار بجوبهم بيجا كرمول لى اور دو نوں چیزی تم کو بھیج دیں ، دہ نما را مال سہے جا ہوا بینے پاس رکھو چاسبے کسی کو دسے ڈالو۔ تم نے دستنو کی جدول اور طبد منوا کے ہم کوسوغات بھی سم نے اپنی تقویر اور اردو کا دیوان تم کو میگا

شهراده بشاكدين

المفيل مرزانے ۱۱ جون سي سي سي اي اي الكي تقوير بھي متى جوان مک نربي سي مرزابہت ربین بوئه بعضه بین خط پرهکرده مال طاری بواکه اگزنگانه بوتا توگربیان میازدات اگرجان عزیزینه ہوتی توسر محویّرتا اور کیول کراس سسم کی ناب لا تا کرائے کو کھیجا کر بصورت تصویر ہے کی خدمت میں بھیجاد لفا ذا گریزی اقبال نشاں شہاب الدین احدفاں سے لکھواکر سرنگ ارسال کیا اس فرمان میں اس لفلے کی رسید مذہائی نظا ہرافداک پر داکوگرے اور میرے میکرے وقع

ملاتيب غالب : ١٠

بكا تيب نمالب حواشي : ١٨٨

اردو کے معلی: ٥٨٧

می کارسے اٹرادسیے ۔ سے تا ب ہوکر بہ عبارت حفرت کو بھی ہے ۔ کے محکوسے اٹرادسیے ۔ سے تا ب ہوکر بہ عبارت حفرت کو بھی ہے ۔ کچھ نہ معلیم ہوسکا کہ تصویر ٔ دیریسی میں سہی آخرا معنیں ملی یا تنیس ؟

سيرعالم على خال

سیدعالم علی خال ا درسیداحدسن مودودی کواکیم شترکه خطامین ، ارجولا کی مشاعب کو تکھتے ہیں ہورت تقویر وونوں صاحبوں کی خدمت میں مبارسلام بہنجیا معلوم ہوا ، اگر جاس صورت میں طبی ایرے بہورت تحویر وونوں صاحبوں کی خدمت میں مبارسلام بہنجیا معلوم ہوا ، اگر جاس صورت میں طبی کی خدمت بجالانی منیں سوکتی. مگر خرج ضرت کے بیٹی نظر صافسر رہوں گائیں

سيدا حمدتن مودودي

المفول نے مرزاکو اپنی ایک تقویر بیمجی تھی ۔ مرزانے بھی اپنی ایک تصویریت یاے کی معزمت اس بھیج دی ۔ ، راگست سرم کا کہ خطاعیں انمفیں کھتے ہیں : "امسال فقیر نے جوابنی خاک دی سمانا کہ بینی نصور برائی وادخاں سیاح کی معرفت ندر کی ہے بھین ہے وہ پہنجی ہوگ ۔"

سیعالم علی خال کے خط میں حب تعدیر کا ذکر ہے وہ ظاہراس تقدیر ہے خطف ہے جب کے متعدم الذکر متعلق غالب احمد سن مودودی کولکھ رہے ہیں دونوں کو جداگا ناتقدیریں ہی ہول گ مقدم الذکر کو تقویر ، اجولائی سے بہلے مل جی تقی حب کاس کے ایک ماہ بید، الکست یک غالب کوعلم ناتھا کہ وقصویرا مفول نے مودودی کو بیجی ہے دہ انفیس ملی یا تہیں

سبدشاه صاحب عالم مارسروى

ماريم وكح حوده عن عبدالغفور سرور مصرت صاحب عالم نشاه عالم اور مقبول عالم ت نمان

كە نظوط غالب: نەبىم

ته اردو کے معلی، ۱۸۱۰

م مع اردوسطل: ۱۷۸ کے کیا تعلقات تعے اس کے بیان کرنے کی ضرورت تہیں ، چود طری صاحب اور صنرت مام بھا کے نام بوخطوط مزانے لکھے ہیں وہ تعدا دمیں اس قدر ہیں کہ اس پرعود مندی کی ایک بوری شل تیار مہوک کے اس بوخطوط مزانے لکھے ہیں وہ تعدا دونوں زندگی بھرا کی دوسرے سے ملاقات کی تمناکرتے سیار مہوک ہے ۔ صاحب عالم اور مرزا دونوں زندگی بھرا کی دوسرے سے ملاقات کی تمناکرتے رہے سکین کم از کم حضرت صاحب عالم نے مرزا کو منیں ، تو ان کی تصویر دیجے کر اپنی حسرت صرو رہ بوری کرلی تھی۔ بوری کرلی تھی ۔

ا اوہ کی ایک لائبریری بیں ابھی حال میں کید کتابیں اور نوا در مارہرہ سے آئے بیاں میں کید کتابیں اور نوا در مارہرہ سے آئے بیاں میں مزا غالب کی ایک علمی تحریر اور اس کا لفاف بھی ہے جوا تھوں نے حضرت صاحب عالم کوجی اسی مزا غالب کی ایک عکمی تحریر اور اس کا لفاف بھی ہے جوا تھوں اور نہیں کے لیے ہم امتیاز الدین احدز بیری کے ممنون ہیں ۔

رائے مہادر بیارے لال

مرزانے اپنی علی تقویر اِ بینے ووست الامپیایسے الل انسکٹر مدادس کو بھی وی تھی ، اس تقویر کے نیچے خود غالب کے نیچے خود غالب کے نام سے ان کا پر شعر کھیا ہوا ہے۔

غالب نام آ درم نام ونشانم میرس مہراں اللہم و ہم اسدا تلہم میرس میرس میرس میں اور انفول نے اشاعت کے لیے بیت ہو یہ اس نقی اور انفول نے اشاعت کے لیے معربی تام کی عزیز الاسری دام کے باس تھی اور انفول نے اشاعت کے لیے سرعبدالقا در کو دی تھی حبفول نے دیوان اردد کی اشاعت سالے کیا

## ميان دادخان تثياح

سیآن غالب کے بڑے ستھ دوران کے نام متد دفطوط غالب نے بروسلم
کے بیں میرغلام بابا میرابراہیم علی فال سید تحسین مودودی سید عالم علی فال سے غالب کے
تعلقات کی استواری بیں ان کا بڑا ہاتھ تھا ان کے نام کے فطوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دہ سلسل
کی سال تک فالب سے ان کی نقویہ مانگے رہے ۔ مرزا بھی تقویہ بھیجے بیست خدنظ آئے بیکن
کماز کم دہ اگست سنگ ند تک انفول نے سسیان کو تقویر نہیں بھی تھی لیکن سیآن کے اس

ان کی معرفت ایک بقور احدسن مودودی کوبیجی جو مرزاان کے نام ایک خطی کی کھنے ہیں کھنے ہیں نقرنے جو این کی معرفت ایک بقور احدسن مودودی کوبیجی جو مرزاان کے نام ایک خطی کا کھنے ہیں نقرنے جوابنی تصویمنٹنی میال دادخال میاح کی معرفت ندر کی سے نقیبن سبے وہ پہنچی مہوگی گئی،

ان وجوہ سے جن لوگول کو غالب نے اپنی تصویر میں جبی تھیں اس فہرست میں میں سب یاح کا امروج کرنا صروری سبح میں مول مرزاکے کسی خطعیں اگر جی تصویر بھیج کا ذکر پہنیں ہے لیکن مرزاکے کسی خطعیں اگر جی تصویر بھیج کا ذکر پہنیں ہے لیکن مرزاکے کے سامہ خطوط موجود کہال میں ؟

سیاح کونضورین میمینے کی تاریخ ، الگست ۸ ۲ ، کے لگ بھگ سمجھی جاہیے .

وسل

ذیل میں اس بات کی کوشنش کی گئے ہے کہ مرزائے اپنی تقویروں کے سلسلے میں ار د و · رقعات میں جو کچھ لکھا ہے اسے بیش کیا جائے۔

نبام سياح

ا رجون کو سکھنے ہیں ہ تقدوبر کا حال یہ ہے کہ ایک معدورصاحب میرے دوست میرسے جہرے کی تقدیرات میرسے جہرے کی تقدیرا تارکہ لے گئے اس کو تین مہنے موکے آج تک بدن کا نقشا کھنٹے کو نہیں آئے۔ میں نےگوا را کہ تقی ارکہ ایک میں ایک میں نےگوا را کہا آئینے برنعت اردانا بھی ایک دوست اس کام کو کرتے ہیں عید کے دن وہ ائے تھے ہیں سنے

ك ادووست: ١٤٤

سے اردوسے: ۱۵

مے اردوسے: ۸

ان سے کہا کہ بھیائی میری تبدیہ کھینے دو روعدہ کہانھا ،کل تو نہیں پرسول اسباب کھینے کا ہے کرا وک گلریہ استان کے پانچیاں مہنیہ ہے آئے مک نہیں ایکے ہم

بنام محروح

که اردوک: ۱۵

ارود ك: ١٥

اروو<u>ت : 1</u>4

س اردون : ۱۱۸۰ خطوط : ۱۲۵

في اردو ندر ۱۱۰ نظوط ۱۱۹

و مبتى بناده وم س فاكوشند والكوام اسمعت هديه خطويب خيال مبني مال بدي النائد كالكوام واسمعة هم يه خطويب خيال مبني مال بدي النائد كالكوام واسمعة

تنی . مرزانصیں ککھتے ہیں : "مهاں محافظ لی تصویر بھنچ رہے ہیں ، طبری زکرو، وبراید درست آیا ہے"

بنام شيورائن آرآم

مدم جونا ہے نیوزائن نے مرزات ان کی تقویر مانگ صحیح بھی ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوگا کہ آپ
کوز حمت ہوگی۔ یوسف علی خال عزیز احبن سے ان کے گہرے مراسم تھے۔ اور حوال وفول ولمی ہی میں
مقیم تھے ، اس کام کو کرلیں گے۔ اس کے جواب میں مرزا سو جولائی سنٹ ند کو لکھتے ہیں : "تقویر میری
کے کرکیا کروگے ، بے چارہ عزیز کیول کر مخیوا سے گا۔ اگرائی ہی صرورت ہے تو مجھے لکھو میں مقتور سے
کے کرکیا کروگے ، بے چارہ عزیز کیول کر مخیوا سے گا۔ اگرائی ہی صرورت ہے تو مجھے لکھو میں مقتور سے
کھنچواکر تم کو بھی ول دنز ندر در کا رہ نہا تی ہے۔

(مم)

مرزا کو مضور ول سے خاص کیجی تھی، ابنی تصویری بھی دوسروں کو بھیجے تھے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی مقویریں بھی منگواتے تھے۔ اور ان سے نطف اندوز مبوتے تھے۔

ر مرزائے غلام بابا خال رئمیں سورت سے ان کی تقویرِ مُنگوائی ہے ریفتویرِ ملنے کے تبدیکیات مرزائے غلام بابا خال رئمیں سورت سے ان کی تقویرِ مُنگوائی ہے ریفتویرِ ملنے کے تبدیکیات تکھتہ ہیں۔

مال تقویری ایرک میں نے اپنے سربردکھا، آنکوں سے نگایا، گویا چھرشے صاحب اغلام باباتا ر کود بچھا، لیکن اس کا سبب نہ سلیم ہوا کہ نواب صاحب نے ہم سے بات نہ کی، خیر و بدار تو میسّر ہواگفتا ر بھی اگر خوانے جا ہان لیں گے۔ و بھومنتی صاحب سخرت کی تقویر میں کہنیوں تک ہا تھ کی تقویر ہے اگے بنچے اور نجبہ کا تیا تہیں ۔ مکا کمہ اکی طوئ مصافی کی بھی حسرت رہ گئی ہے احد من مودود کی کو لکھتے ہیں یہ مقویر مہرمنیہ بہنچی ۔ . . . ، اور میں نے رسیدلکھ بھیجی، نسیون ائن کو لکھتے ہیں ''بقویر پہنچی ہیں۔

ك اردوسيه والمنطوط ٢٠٠١

ع نطوط: ٥٠٠٦

س اردو سے: اا

سے ارورے: 144

ئے اردو \_\_: ۲۸۴

اسی طرح حاتم علی متبر کی تصویر ملنے کے بعد جوخط انفول نے لکھا ہے ۔ اس کا نتاران کے مبترین خلول میں موسکتا ہے ، \*

ان کے خطوں سے اس زمانے کے مصوروں کے متلق بھی کچھ ملومات فی جا ہیں۔

شیونزائن نے بہا در شاہ کی تصویر منکو بھی ہے الحیاں فکھتے ہیں: "باد شاہ کی تصویر کی مورت یہ ہے کہ اجڑا ہوا شہر نہ آدی زادم زاد مگر بال ایک دومصوروں کی آبادی کا حکم ہو گیاہے ۔ وہ رہتے ہی سووہ بھی بعد اپنے گھرول کے لئنے کے آباد ہوئے ہیں بقوری بھی ان کے گھرول میں سے لٹ گئیں ہو کچھ دہیں وہ صاحبان انگریز نے بڑی خواہش سے خرید کرلیں الک مصور کے پاس ایک تقویر ہے ۔

دہ تمیں رو بے سے کم کو نہیں دتیا۔ کہنا ہے تمین تین اشر فیول کو میں سے صاحب لوگوں کے باحث بچی ہیں ، تم کو دوا شرقی کو دول گا۔ ہاتھی وائت کی تنی پروہ تقویر ہے ۔ میں نے جا ہا کہ اس کی نقل کا غذیر اس ردے ۔ اس کے بھی ہیں ، وہ کے داخت اور کھیر فدا جانے ایمی ہویا نہ ہو، اتنا خرب جاکیا خردت ہیں سے اس کے بھی ہیں رو ہے کہ دکھا ہے ۔ اگر کہیں سے ہاتھ آبا ہے گئی تو لے کرتم کو جو کئی گئی گھی کہا نے ذور ہے میں مقدور تر نمنا رانقعان شام ہو۔

مصور دول سے خرید کرنے کا نہ خود مجھ میں مقدور تر نمنا رانقعان شام ہو

یاکنوبرسشے ٹرکی بات ہے سی انقلاب کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے معتوروں کا دہلی میں نقدان تھا، سیکن سٹلٹ ٹرک اچھے خاصے معتوراً با دہو چکے تھے اور بعضوں سے مزاکی دوستی ہی تھی این کے دقیات میں کئی معتور دوستوں کا ذکر ملتا ہے۔ من دیستا نیوں کے علاوہ انگریز معوروں کی دوکائیں دہلی میں سٹلٹ ٹرمیں موجود کھیں۔ وہاں فوٹو گرا ذبھی موجود تھے اور معتور ہی معتور کا فذہر بھی مقدر یہ معتور کا فذہر بھی مقدر یہ مقدر کا فذہر بھی مقدر یہ مقدر کا فذہر ہمی مقدر کا فذہر ہمی مقدر کا فذہر ہمی مقدر کا فذہر ہمی مقدر یہ مقدر کا فذہر ہمی مقدر کا فذہر ہمی مقدر کا فذہر ہمی مقدر کا فذہر ہمی مقدر کا فذائد ہمی مقدر کا فذہر ہمی مقدر کا فذہر ہمی مقدر کا فذہر ہمی مقدر ہمی کا دوائ تھا ا

و اردو سے: ۱۸۹ خطوط ۱۲۱۲

ف اردو کے ۱۲۵ خطوط: ۱۹۳

تع اردوست: ١٥٠٥م

مے اردو سے وا

فته اردو ب و ۱۷۷

لاء ارووسے واق

مزاکی ماریخی تصنیف مهر نمیروز ،جو نفخ الملک ولی عهد مهادر کےصب انحکم نخر المطابع بیں شائع ہولی مقی اس کا سرورق میل بوشے اورتقش و نکار "می خالجش" مصوّر نے بنائے تھے۔

محافضل معتور و بی کے منہور موں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور خورا بنے زمانے کے مماز معتور تھے۔ غالب کے عزیزوں میں خواجہ امان اور خواجہ قم إلدین خال اہفیں کے تربیت یا فتکانی سے سے تنعے۔ سے نعے۔

> تاریخ تخربی: مدار حنوری سیوه 19 شد نظرتمانی: حدامتی سیره 19 شیر نظرتمانی: حدامتی سیره 19 شیر

> > اله خطوط و مهلا

# سرمزد كم عبدالصي

تمهيله: غالب في عبالصمد كواسينے وقت كام جا مامين، اور رز رجيبر، كہا ہے اور اسے سمتيں ساسان کاهت دینے سے بازرسیے ہیں توصف اس سے کہ دہ خبار دازدال کھا اتنا ر رازگور نق ا غالب نے استے نطق وفلیفہ میں مولوی ففل حق کانطیز عولی کا فاصل متحر واور فاری کا و مالک زبان ا تبابا ہے ، اورجا بجا اس سے اپنی نیف یابی کا ذکر المیت نخرونا زسے کیا ہے :

ان وابن ... فرمان آموز گارست ... ومن الم بمن معنی آفرینی وکیس بیگانه بینی از وسع فراگر فسته ام ... بر*دوان ونس*ے آباد ...

رشيح كعبرجم مى كير ازمغزسفا كم سيرابي نطقم ا ترنيف كميست ومطاوم ا

قاطع ۽ تاطع بربال دبربال ۽ بربان قاطع اننح مطبود سنڪالي ڪمعمات سے وليے وسے گئے ہيں ا ۽ ، دنش كا دبانى · المع كى اتتاعت تانى جاء وكى جرًو إاگر كول عبار منت صرفٍ حيمى سبِي مَا لِمع كَى اشاعت تما في مين نبين محرق رمح ق المع بربان لمبع نشطاعة اليء بطائعت لمبع سلشطاعة ، دومي معنع ُ غالبَ مُرَّمَعَ ب بهسباح دحواله مغول كانبين كليفول كاويا كمياسين مويده مويد بربال لمبع مشتائع تيغ وتني تيزاد غالب رّدموكم ملع « ناجع الفاطع « د فاطع طبع سنشر على اس كتاب كاج ب نعالبَ ن نبيل ديا. اب د اردو ك معتى لميع لا موسيل مع

دوا» مطالف فارس بوت غوامض فارس ایخته برعربی اس سے پیرسے حالی چوکے ، سوناکسوٹی پرجیڑھ کیا ۔حقیقت اس ذبان کی ۔ خاطرنٹ ل جوگئ ، خ

رمی دو جانبا تفاکہ فرہنگوں سے بڑھ کرکوئی ماخذ مجھ کوسطے بارسے مراویرائی ، اور اکابربارس میں سے ایک بزرگ بیباں وارد مہوا اور میں نے اس سے حقائق و قائق زبان بارسی کے سلوم کیے یہ مکایزب غالب اشاعت تانی منا

ا درعبالصمر محفن الكب فرخى نام ہے ۔ ج نے محمد كولوگ ہے استنادا كہتے تھے ان كامنہ مندكر ہے كومس نے الكب وخي اسّاد كڑھ ليا ہے " ي ص<sup>يما</sup>

(۲) عبدلهمدسیمتعلق غالب کے بیانات میں تعنا دسید، لیکن نی الحال اسے نظر انداز کر کے، بدو کھیا ہے کہ دوناری کمجنت کے وہ دولطا لغت اور " فارسی امنیۃ مبرو بی سکے وہ "غوامف" ہواس کے حوالی سے مالب سے عالب نے بین کس نے کہ بی کس نے کے بین :

را) فارسی میں دوحرف متحدالمخرج میں گئة قرب المخرج موجود تبین اس ہے ت وص تنہیں ت ہے ط تبین اس ہے ت وص تنہیں ت ہے ط تبین الف ہے جو تبین من غرب ت بہیں ، زہیم من اور ط تبین المن صورت میں یہ کیوں کر روا رکھا جاسک ہے کہ دوحرف متحدالمخرج و اور زفاری میں موجود ہوں ؟ فرجوفاری میں ملتی ہے ہیں کی وجر بہران کی ہے ؛

وبران بارس را قاعده جنال بود كه برسروال المجد تقطه نها وندسه ببینیال ازی رسم الخط به وجود وال منقوطه درگال افتا وند جون دری از رسیان کرنیشه وجود وال به نقطه از سیال می رفت و به وال منقوطه می رفت و به وال منقوطه می اند و قرار دا دند و تفرقهٔ واقی و ذال برآن قاعده نها دند و دستا

غالب کواس توجید پر طرا ناز تھا، مگریمی بات سی فدراخلاف کے ساتھ جہاں میں موجوں ہونی انقیم بال میں موجوں ہونی انقیم بارکسیاں انقیہ گذشتہ منو کا حاشیہ اُستی کا ذکر ہے فعل سم میں ہے ہے گان مین ، توحید وجودی ورگرا زہیں انبوہ بارکسیاں بکا نہ نہیا نند کہ وابن الرحمنیا کی خواند نزدانی میال دا درخاری وجود سے نمیت ہرج مہت ایزواست وراکا و جینے دن و بتان ندا مہاں داخل خاری میں عزل کا شعرے .

ی میں ماکی نے یہ مبنیں تبا یا کہ عبال مورے قیام و بی کا حال اعنیں طرح مسلوم ہوا : اور اس کی باتی اس مالی مسلوم مو خالب نے مبدالعثمر حوالے سے کمعی بین بن کردی کی بین تین میں امورست متعلق المها درائے کی ودسرے موقع کے لیے اضا رکھا گیا ہے جو: منہ دستانی نرا درض میں فرق نرکرستے مول ۔ نسکین سعدی سکے ایک ستے سے جس میں نفل کا دباتی انگام خرب

غائب نے کال یہ بیاکہ ماحب مُویّد سنے جہاں کی عبارت نقل کی ، توبا وجود اس کے کہ کمّاب کا توالیم اختیہ وجود نغا ، انفول سنے صاحب مویّد بریایی الزام لگا یا کہ تھوں نے مجھ سے سرتو کیا ہے ۔

مضات کومی اس امر خاص میں سبت کلیف دول گا، اور دادللی میں اصرار وا برام کول گا۔
فریخ کہا کے بینیں میں کوئی عجد کو یہ مطلب دکھا دے تومیں گندگار ور نہ مولوی اٹھائی گیا ہے راز محبد سے
شت ہرمزد تم مولانا وادلانا حدرت مولوی عبدلصد علیالر ثرت نے کہا ہے دوسرا کوئی اس کو نہیں جاتا تھا
ایسی نئی بات کوچوانا اور اپنا قول بنانا چوری اور سرز وری خیرہ دائی اور بے حیائی سے یا نہیں ؟ سامتان کوئی قو بولو خداگی " تیخ میاا

الله تفصيل رضي<sup>ه واله</sup> غالب كوان مخطوطات كاذكركرنا نماجن ودوي وق تنهير.

الله تاریخ گزیده میں یہ نظم به نام طبیر فاریابی اور فرمنگ شوری فاری نرکی جلدا طبع قسطنطنید امیں بھی ہی میں سے اسکا مطرز ور فن مواولغز مصففہ شرف لدین علی فرو سے اسکا مطرز ور فن مواولغز مصففہ شرف لدین علی فرو مرزی مشہور دفتی سیدمحفوظ الحق مرحوم امیس نیاطم موجود سے مگر معنف کا نام نہیں دیا ، کلیات طبیر کی تمینول طبوعه انتظیمی افزیت میں اور منعد دفلمی ننجے جومیری نظر سے گذرے میں اس سے فالی میں .

مگر کیسی عرب کی طوف منسوب تنبیس: قدیم تزین فارس کناب میں بیر فاعدہ ملک سے المبھم فی معنا بیر سیریو اشتعال محرسے بیریو

سفیالدین طوسی، ابن نمین وغیرہ کی طرف بھی اسپنی کمیں منسوب ہیں جن میں بہ تبایا گیا ہے کہ
کن فارسی تعظول ہیں ذال لکھنا جا ہیے۔ یہ بات بھی فابل عورسے کہ خود غالب کے اس بابان ہے کہ دو ذ
میں تمنیر کے لیے تا عدہ نبایا گیا تھا، یہ تابت ہے کہ فارس میں ذریقی۔ نہ ہونی توحرف اتنا کہہ دنیا
کافی مونا کہ یہ حرف فارس میں۔ نہبں۔ حقیقت عال کافنل بزرگ محد بن عبدالو باب قرونی مرحوم کے
الفا ظامی ہیں۔ ب

المع المجم ادائل ما فا منهم میں لکھی گئی ہے جمین بن ابرامیم نطزی دمتوفی ۱۹۹۹ ها فئے کتب فائد مشرفیہ میں ایک می کئی ہے جمین بن ابرامیم نطزی درتی ۱۹۹۵ میں بیعبارت ہے '' والحروف لا ندخل الفارسیتیہ تمانینہ بجبہا: مع حط 'نطقف' اس سے صاف ظاہر ہے کہ نظری سے نزدیک وال فارسی حروف میں ہے۔ نے میں جو ذال کی بحث ہے وہ بھی دیکھی بلائے۔

(۱) دو عبرالعد کاه کاه ورمکاتبات خود دا در ند نبده نوشتی پول بیرو بین داند فردو که اردند نبده مفاف ومفاف الیمقلوب اس بین نبده اردند نبره ترتب عبد واردند ترتب صمار فیر می فرمود که چول طبائع بطیف استباره دا دوست وارد اروند دا کلام کوه است؛ بهن مکین دوت اروند تنین نبده ترتب عبد اس کے پیے فقال آخر دعی تان وشوکت نیز ارند و مدا دا صدر کے کیامنی غالب کے نزدیک بین اس کے پیے فقال آخر دعی تان و مناییں عبدالعم رکے سواکسی سنے اروند وصمد کو بیم منی نبین کہا در برائے تفاصیل کے فصل ۱) پرقول جی منای تبدی تبدیل می در اور دو وارمز دو میرمز دسر جهار لفظ بزائے بوز اسم شتر لیت و اسف دارم و واسفند در منام میرون و ارمز دو میرمز دسر جهار لفظ بزائے بوز اسم شتر لیت و اسف دارم و واسفند در منام میرون و اسف دارم و داسفند در منام میرون و این افاده نیز از نمیس نفر بر مولانا عبدالعم میرون میرون و این افاده نیز از نمیس نفر بر مولانا عبدالعم میرون میں منام میرون و میرون و میرون و میرون و این افاده نیز از نمیس نفر بر مولانا عبدالعم میرون و میرون

ادر مرد وغیرہ کے جو معنی غالب نے و یے جیں، برہان ہیں بھی جیں، اس یے عبال صدکی ان
سے والقبنت اس کے لیے مائی نازش بنیں ہو گئی ظاہرا غالب کا بہ خیال ہے کہ، مز، اور امرد و ان تام الفاظ میں ایک ہے، مگر حقیقت اس کے خلاف ہے اور مرد و ہر زد و غیرہ نہ سے ہیں، اسکن اسفند ارمز اور اسفند ارمز دوجیج اطام نیں کر کھی ذوجا ہیے۔ تدمیم ایرانی زبانوں میں ان کی جو کلیں میں وہ سرگرز زکی مو تدنہیں، متداول فر نہگوں میں بھی خواہ وہ ایران میں مکمی کی بول، خواہ مندر کرستان میں یہ الفاظ فرہی سے مہیں، گواس کا امکان ہے کہ غلطی سے کسی ایرانی نے ان کی سے کسی ایرانی نے ان کی کسی کو زسے لکھ د با مود.

رس « ازات وشنیه و ام که گذرخیان کومنی توت مبانی دیدُ ا فادهٔ منی قوت عقلی علی نیز کمند. اذ نیجاست که مرد دانشمند را گذرا گوئید \* وصصال

ره يوتتن وتيتن . معدريت يارى الإصل دكذا، ومصارع نيز ووصورت وارد . بي ووردو. براً منیذ مصدرم صفاری نیز دوگونه می توان ساخت بوزیدان ویزبدن. امامنی *بین برهیاردی نواند*ان و برآب وشرب دميدست ، واين حين را در فارسي درول به والمعنمون و وا ومعروف وحير بيم ورول برآن ومده باست بهست ونیت و پوزده و برده گویندو پوزش و برش مال بالمعدر بوزیان ويزون است كه مجازًا تمعنى عذر واستغدار آبير.اكنول در دسبستان مُدَامِب مى نگريم كهشيتن وشيته رتها نی نوشته اند ما شا که رقم سبخ دلبتان ندامه که گرانهایه السیت منوامض دین زردشتیال ووقائق نطق پارسسیال درمیمنطق خطاکندو. بیلسے طی ذہبر آلفاق کادداں کاداں کا تبالنت برغلونوستن . بكرندكان منتابه را شابرگرفتند وسم برس جاوه رفتند واگرفرزانه فرز بودا بيس عبدانسمدراه نمودسن نامه تکارنیزیے از گرندگاں بورسے منفوورا ورافست بیمورسے وندویگواں را آگی افزورسے حصیما پتتن دستین ناری مصاور مهیر شیشتن مهیلوی مین ممبنی ستودن دعبادست کردن و مسلابیر پیشن و تبین ناری مصاور مهیر شیستان میهاوی مین ممبنی ستودن دعبادست کردن و آ وردن 'سیے دمقدمدُنتیتها ملداصلا از آقائے بور داؤد) کمسی زردشتی کااسے بین کہنا وہیاہی ہے جیے ایران کے کسی مسلمان کا نمازکو بیاز ا در روز ہ کو بیزرہ کہنا۔ بیزیدن فارمی مصدر نہے ، مگر ہیں کے معنی سینتن سے محلف میں اور یہ دونول ایک دوسرے سے کچھ سرو کارنہیں رکھتے رمزیلفالیا کے بیے محفیل کال نیہ ہے کہ غالب یہ بھی مہیں کہ کہ دسستان ملامہب کے کس نسے میں بیت اولیت تہ مجفے ہے۔ ملے ما ہے وہ خودمعترف ہمی کہ کا تبول کا اتفاق می سے ملکھنے پرسب حس طرت وکن اور تن علامت مصدیر میں بین جمی ہے۔ ایک رینے سے دومصدر ایک کون یا تن کے ساتھ اور دومہ اپنے کے سابق آئے ہیں. یانہیں اس کا اغصار ساعت پر ہے ۔ اگر بد زیدان سب تواس سے میڈیچہ نہیں کلیا کہ پوشتن ن زیا مو کا بیا ہے ویہ بات نیائب نے ل میں کہی سیے *انھیک اس طیت ہے۔* کہ پوشتن ن زیا مو کا بیا ہے ویہ بات نیائب نے ل میں کہی سیے انھیک اس ط*یت بھیے نہ س*ے ا دجود سته سنه دن کی مسیستی پایستدلال نهی*س کیا جا سکتا.* فارسی میں به مکیب وقت اورون اوراً وربا<sup>ن</sup> نیه ون اور نیم بدن بگته وان اورگشته بدن دعنه و کاجونااس کامجاز بنیں کریا که مهمدر کے امریم<sup>ود</sup> وان الماضاف كميا باست.

روں کے متلق غالب کے تلم سے جو کچھ کا سے وہ اس اختلاف کے ساتھ جو نیتن کو با کے فاری سے بڑھے سے بدیا ہوجاتا ہے، . . . . بربان میں بھی ہے دصلت بیکن ورول بہ خمر منہ بہیں ،

بر نتی و ہے دہبلوی بازندا نگر نیری فر منبک رصل ) ورول کے منے دیباج کسید نا بیں یہ و سب بہیں ،

مور پہلوی درول یہ بعبارتت از نان کو جیک گرو بدول خمیر مایہ کہ برسروش نذر ہی شود۔ ای نان مقدس نقط علا متے است واتیارہ است بندرونھیات مقدم

ور در نوب ونیزنگ بارسیان پرغالب باعبدالعدی و ننبنه کائی مثال نهی اللب و جدوساتی کی سلیت ک کائی مثال رہے ہے۔

تاک رہے اور اس کے مصنوعی الفاظ کو جن کا ابران کی کسی زبان سے کچوتلی نہیں نوزیہ استال کرتے ہے۔

ماریان نیج بھی جس سے غالب عبدالعمد کا سلائے نہیں اکیے خیالی سب تی ہے ، ساسال نیم کا موسی نامہ ولیت ان مذاب میں ہے ، وساتیر کے مطابق ہے الیکن کسی طرق باور کرنے کے قابل نہیں ساسان نیم خسور پرویز نبیر کا فرشیروال کا ہم عور ہے ، وادا کو جوسک، سے مثلوب مواس کا جوسن کا مجاہدے ۔

عال کی پرویز اور وارا کے درمیان دو بری سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔

وی فرمود که بزبان دری درنتر بجائے باب لفظ در ویجل ففیل شک آرند وففل *دا بریاب مقدم دا م*ی وبرنسك يبنى مضل برباب حيدتعني درس حيدتمل باشد خيا محجوع ثد تدبيبت ومك نسك واردوممد در بهانا نسك دائخش مى توال گفت. وا بواب وفصول مروم أمال دا درتقدم و تاخير مدال فعول والإب مطابق نتوال اندكست يدحول اذنظم بريش مبيال أمركفت ورنظم قافيه دا بيوند گوينيد وروليف دانسيا وند وغزل داچامه وغزل درازرا چیکامه امآ اوزان و مجدر درمیان پارسسیان بنود ، نیزمهٔ ای گرده براشارمبرال نى النت كة فقره فقره الفافط متحدالاً خرفرامم آرند ودر وزن برابرمباست. اوزان و مجورا ذمتخرجات لمبع عائيا لم عرب است گفتم تبلائ بروز كلمه موزول از زبان مبرام گوراست گفت چنی خوام بویبرام درعواق دعرب نشود نما یا فته است د زنسکار گاه وقت زون صیدیا بردن گوئے از داه نشاط زمزمهٔ سروده باست دعلائے آل سرزمین نبطر ہائے دقیق وفکرہائے ڈرف فانو نہا وضع کردند وقاعدہ ہا نها دندواین اساس را مینا ک که اکنول در عوب وعجم شا تعکت استواری دادند. مذبینی کرمطالب و در بالیستهاسه این فن فرخ دا در بارسی زبان نلفینی<sup>ا</sup>ت « ط<u>ساوس»</u> دانش آموز ددخشال تر اددوز فرزان بهمزوتم عبوالصمدميفرمووكد مهمحفيه كدنجر وخننولان بإرس ارتهسال فروداً مده است وراسانی زبالنت كآنرا فراینن نواد گونید. آرش آل واژه باسے دنیره وآل سخنیامے باكیزه سمیرال را ب میا نمی سردش از فرکاه دا د ارباک بردل فرومبریز د وای روتن گهرل ا نرادنشی بیز دختور دال مکیند "ناآل راز با سُه سترك را در زبان قوم به مندنگارش در آورند و خیان با يخوال زند كه به با دندمت و دست بهمبی*ن بهراز دسانبر که ساسان بنم بز*بان دری نگاخته است ازجانب من نیرد می است كدوردل خيال فرودى آيدكه زندد دسائير دازبال يكي خوابدلود كفت أدسك كفتمان ذند و بإزند وكيتي نشان مانده بانتد كفت نانده است مركظ حنداز بإزند كفتم مكر منجأ رتكامش بإزندوعبارت ساسان بنم يحيت كفت البته اكنول غالب بيجدان مبيرمدكه اين فرنهك نكارل بغنظ خيد ومصارست حيد مي أرند ومأخذ ال لغات ومصادر حيال وامي نمايندك أند نداست أدند سمجاست کدنغات ومصادر ازال مبررتوال کشید واگرمیت ناشناساز بانبیت که به دری

٢٤ تبب بي كنات نے درج بائياں مي منبي محيوم كافري توافى ہوتے ہيں .

وسیدی و بارسی نماند" د ص<u>ه ۱۳</u>

راف امنافقین ایران کی حس منظم کوشش کا غالب نے دکرکیا ہے وہ محتاج بتوت ہے۔
«براتفاق منافقان دگر کے ظاہری معنی توب ہیں کہ ابرانبوں کے علاوہ اور قومول کے منافق بھی
اس کوشش میں نشر کی تھے، اس دعوے کی بھی کوئی سندموجود منہیں جیراخیال ہے کہ غالب کابیان
دہتان مذامیب کی عبارت ذیل بیر بہنی ہے جسم او اول سے متعلق ہے۔

، وایناں اکنوں بامسماناں ورامنیۃ اند وراب مومناں گردند و برمندمہب انیاں کامگار نامی زبارسیہ دکذا، ای گروہ کردرعہد، ممددرسالمنظور نوشند، وای کیش دا برویگر اکمنها ترجیح دادہ بایں وجہ کرسراسرارباب ادبان اذعقا مکہ خود آنچہ ذکر کردہ انداز وجود خداہ و مبشت ودورت صراط وضترنشروسوال وجواب، مہدوکشیں درست بود "عث

کامگار کی کتاب کا حال مجید اور ایقین نہیں کہ لکھی بھی گئ ہو لیکن میٹ م ہے کہ ستطانسلام کے بعد زر دختیوں نے الی کتا ہیں تخریر کی ہیں جن ہیں اسسلام ہرا بنے عقائد کی فوقیت دکھائی ہے اور اسسلام وزرد شنین ہی خواہ مطابقت پیا کرنے کی کوشش نہیں کی زردشت کی کوئی بیش گوئی اسلام سے متعلق موجود مہنیں ، زردشت کا بنی ہونا ایک الباعقبدہ مہیں ، جوایوان میں اسسلام کے استیلا کا نیچہ ہو کسی خاص مجزے کا کسی بنی سے سرزد ہونایا نی مہناں کے صادق یا کاذب ہونے کا نبوت نہیں ہوسکتا ، بنی کے لیے غیب کی آ داد سننا کوئی بڑی بات نہیں، معراج زردشت کا عقیدہ بھی قدیم سے جلاآ ریا ہے اور کم اذکم غالب کوجود سائیر کی اس سے کہ مواج ذروشت کا عقیدہ بھی قدیم سے جلاآ ریا ہے ، اس سے کہ مواج ذروش کی اصلیت کے قابل ہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ مسلانوں سے لیا گیا ہے ، اس سے کہ مواج ذروت کا ذکر دسا تیر میں ہے دیوس سے دیا گیا ہے ، اس سے کہ مواج ذروت

رب، کراسه کی نفط سے قاموس حلوم صلایا میں ہے: الکواستہ جرمن الصیفیت نے ہمنی قرآن متحدث ہے ہمنی قرآن متحدث ہے ہمنی قرآن متحدث ہیں ہے استعمال کیا قرآن متحدث ہی دیکن نفط پرانیا ورنٹینٹن سے مشخرج ہے۔ اکا برشعبارے ایوان سے استعمال کیا میں میں دار اواز بران ال جوانیال زائک حق نمی انکوالا صوات خوانداند دینے صوت کی درمنائی ) میں موارد واز بران ال جوانیال زائک حق نمی انکوالا صوات خوانداند دینے صوت کی درمنائی )

علا یه دونون شوجبال بین بین اورسبها کلیان سنائی مطبؤ تمکنی موجود بین دومرا ظایر آمنزی روی کا ہے، سیکن میں نے ابھی متنوی میں اسے تلاش بہیں کیا۔ یہ لفظ ب اور وسسے بھی لکھا جا تہے۔ مضعبفاں دائر بے ضمی مسادا ں ان نیے افاجاء نفرالٹر بخوال، دومی ہ رجی کا براغالب یہ تھے مہرکے بین کے لفظ سورہ قرآن کے لیے مفعوص سبے ، میں تھے مہیں ، ادمیب صابر

کاشعرہے:

"بسورہ سورہ نوری وسطر فر بور براید آیا گئیسل وحرف حرف نوی اس سے قطع نظر سیناد برمنی سورہ دسائیرس آیا ہے جس کی قدامت کے غالب قائل ہیں،

(ح) جینیو کی تقامیں آیا ہے اوراس کی قدامت تمام محقین مشرق ومغرب کے زود کو تم ہم ہم بی سراط کاخیال ڈرخیتیول نے مسلانول سے نہیں لیا مسلانول نے ڈرخیتیول سے لیا ہے چینیودان الفاظ میں نہیں، جن کی حرکات و سکنات نامعلوم ہوں ، اس ہے کہ یہ اورسنائی لفظ ہے اوراوش کی اس سے مرکات و سکنات کے متعلق شبہ ہوئی نہیں سکتا ہے جینیود کی بات یہ ہے کہ غالب نے کہ یہ لائی سکتا ہے جینیود کے بارے میں کو کی خالب نے کہ مال تا تو سمجھے ہوتے کل ستادشاگرد کو لفظ تبائے اورا عواب جیباد کھی۔ موال کا میں اس کی دنیت جو کچھ ہے عبد عبد العمد ہی ہے والے ہے ہے۔

مال کہ قاطع میں اس کی دنیت جو کچھ ہے عبد عبد العمد ہی ہے والے ہے ہے۔

، ی نسک اور در کے متعلق جو کہی غالب نے لکھا ہے ،کس حد مک تیجے ہے اس کا اندازہ محفصل اسے بیوسکتا ہے ۔

بن، ایران سننا سوں کے مسلات سے ہے کہ کا تھا منظوم ہے اور سی حال البت کے کہ کا تھا منظوم ہے اور سی حال البت کے اس کے بھی قائل ہیں کہ بہلوی میں کلام منظوم موجود ہے ۔ کا تھا اور لیت کے اس کے بھی قائل ہیں کہ بہلوی میں کلام منظوم موجود ہے ۔ کا تھا اور لیت کے فول کے مطابق منبدی نظموں کی ہے ۔
کی نظم اس طور کی بہیں جو غالب کے قول کے مطابق منبدی نظموں کی ہے ۔

ا رح ، بهرام گور کاشعرکهٔ اسبهت سی کتا بول میں درج سبے تسکین ان میں ایک بھی اتنی ق رم بنہیں کشفی نخش نتبوت مجھی جاسکے .

رطی مہام نے دانتی عواق عرب میں نشود نما یا کی متی الیکن عربی عرف کی نبا وہال پڑھنے کی ہے وجہ

ائے۔ جینی وایران کے تعفی متنداسا تذہ سے کلام میں بھی آیا ہے۔ دسے ک کک جومباست ہیں الناکے کے خومباست ہیں الناکے کے خوصل او و و تجھی جائے۔

ری برا نے زلمنے میں مختصر یا طویل غزل تھی کہاں جوان کے لیے جامر و جبگا مرکا صطلاحی متن کا میں برانے زلمنے میں مختصر یا طویل غزل تھی کہاں جوان کے لیے جامر و جبگا مرکا صطلاحی مقتیں ؟ رولیف بھی خود غالب کے قول کے مطابق قدیم بنیں ،اس بے اس کے لیے بھی کوئی قدیم لفنظ منہیں ل کتا، رہان کامتحدت ہونا، تو یہ غالب نے کہیں لکھا بنیں ،ادراس نبائ برکراخوں نے صاحب برہان پر بڑی سختی سے اعتراض کیا ہے کہ وہ الفاظ کے متحدت ہونے کا ذکر بنیں کریا گیت ہے کے بغیر چاہو بنیں کہ یہ الفاظ کے متحدت ہونے کا ذکر بنیں کریا گیت ہے کے بغیر چاہو بنیں کہا ہے کہ دولوں انساعتوں میں بدیند و بیاوند کے معافی کی نسبت قاطق بربان کی دولوں انساعتوں میں بدیند برمنی مولیا اور بربان کی دولوں انساعتوں میں بدیند برمنی مولیا اور بیا و ند شخنی قافیہ ہے۔

رک ، ساسان نچ فرضی مترجم و مفدرسانیر بیره فحتور رخلیف نبیب، وختور دیمیر ب عبالهمار اوت سے جوائلی تناب ہے ، کسی سے می واقفیت کا اظہار نہیں کرتا اوستا اور زندک مستدب اجزا موجود بین دساتیر اور زندکی زبان ایک دوسرے سے بائل خمکف ہے ۔ بازند زندسے نمخلف بین اجزا موجود ہیں دساتیر اور زندکی زبان ایک دوسرے سے بائل خمکف ہے ۔ بازند اوستالی فرق یہ ہے کہ زند کہلوی خط میں تکھی جاتی ہے اور منرواکش اس میں موجود سے ، بازند اوستالی خط میں تکھی جاتی ہے اور منرواکش اس میں موجود ہو فاری ہے جس خط میں تکھی معنوی الغاظ شامل میں ،

ب اس نفس میں یہ دکھایا جائے گا کہ غالب کی زندگی میں ان کے نخالفین نے عبد العمد کے تعلق میں اور نعالب نے دیکھ کر کمیا کہا: میا کہاا ور نعالب نے دیکھ کر کمیا کہا:

رمیوه خوری و کلاه زردوزمی کی نها دل روبردے مرمزد، گذرا نیده با شد دسواے حیندالفاظ بارسی ورمیوه خوری و کلاه زردوزمی کی نها دل روبردے مرمزد، گذرا نیده با شد دسواے حیندالفاظ بارسی غیم نتروره که ویے بہیں دا داست ترباشد نیا موختہ واگر با ورکنم که وی عالم دزبا ندان بازند بود آنم بجیت سیزده ساله و چهارده ساله بجزخور و نوش به دیکرامورسه م افزاے نود مرقت دیکے بی پردا ذو بی محق مرزا خالب بجنیں درمون در شیخ شد بود بوادی مرزا غالب بجنیں فرمود ندے و مرد بازر شیدخوشنوسی که دیسا شعار درح خواج بود بوادی مرزا غالب بجنیں فرمود ندے و

مصنف محقق محاقوال کااس کے سواکھ اور مطلب بنیں کہ جس عمریں غالب مع العمد سے اپنا ملنا تبات ہیں، وہ الیسی بنیں کہ اس سے زیادہ استفادہ کوسکے ہول، غالب نے قاطع میں خود اپنی رائیں عبرالعمد کی طوف معنوب کردی ہیں، غالب نے محرق کے اقبائ اول کا پیمطلب لیاہے ابنی رائیں عبرالعمد کی طوف معنوب کردی ہیں، غالب نے محرق کے اقبائ اول کا پیمطلب لیاہے کہ معنوب محرق نے انھیں عبرالعمد کا معنوق کہا ہے اور سوقیا نہ الفاظ میں جوجواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الم و لیقتیں علی انفیار دوسرے اقتباسات کے بارسے میں وہ ل میں مکھتے ہیں۔

رصفیہ 19میں بنستی جی اسیا کچھ کھتے ہیں کہ ہرمز دوجود خارجی ہنیں رکھتا تھا کہ ناقبی کے ساتھ مترادف بالمعنیٰ موساسان بنجم کی اولاد میں سے رہنے والایز دکا مبند کوستیان تشریف لایا اور حضرت غالب سے ملا اور دورس ان کامہمان رہا۔ اس کومنٹی جی کس دلیل سے جموٹ کہتے ہیں نجم الدولہ حجوث نہ بولیں گئے۔

رہ، ساطع برہان کے مصنف نے عبالص رسے متعلق کوئی قابل ذکر بات نہیں کی ۔ غالب نے نامہ غانب ساطع کے جواب میں لکھا ہے ، اس میں بیعبارت ملتی ہے :

اصان مند مہول کہ آپ نے منتی سعادت علی کی طرح مجھ کو معتوق میرے است اوکا نہ کھھا ۔ فاری زبان کا ملکہ جمجھ کو خوائے ویا ہے ۔ منتق کا کال میں نے اسادسے قال کیاہے جُودہ (۱) کھھا ۔ فاری زبان کا ملکہ جمجھ کو خوائے ویا ہے ۔ منتق کا کال میں نے اسادسے قال کیاہے جُودہ (۱) دیا ہو تی موری بربان کے مصنف نے جابجا ان دایوں سے جو غالب نے عبدلھ تمدکی طوف منوب

۲۹ تاریخ عالم آرائے عبای میں جو آاۃ باز دہم کی تقیف ہے محود کا نام محود ایخی مکھاہے اوران تینوں اشعار کو مولانام بی طرف کی طرف سوب کیا ہے اس انتماب کی تصدیق شاہر صادق کے قلمی نینے سے بھی ہوتی ہے جو کہ تب فائز مشرقیہ ممینہ میں موجود ہے۔ یہ بھی اسی صدی کی کتاب ہے۔ اس میں سے بیست را کہ ہے۔

تنظش یانت صورت بخریر دمیت،

وسباتشيم اود لم خوں ست.

کی ہیں، اختلاف کیا ہے۔ ان کی دوعبار تیں جن میں سے ایک شیت تن سے شلق ہے بنقل کی جاتی ہیں۔

، مرمزد عبدالعمر راہمہ وال است او کامل من برائے خو دقرار می دیوبیوں تالیفے از دبرست روز گار خمیت و حالش معلوم و شعب ہو بندیت ، اگر ہم بنال باسٹ لا گربش مرحی داجہ فخراست دکدام بزدگا ہے۔

، بہیبات غالب بگفتہ کی کس کہ حال علم وزبا نا فیش جا بجا بزیگر ندگان حالی می شدہ است و ایں جابوج سن جبل مرکبش داضح می شود ، ازگفتار منزاراں مردم تعۃ اعراض کرد " میں ہے اس جابی ہوئیں ہے۔

ایں جابوج سن جبل مرکبش داضح می شود ، ازگفتار منزاراں مردم تعۃ اعراض کرد " میں ہیں جھٹری ۔

عالب نے تین میں اس کا کچھ جواب بنہیں دیا بل کو شین و تندلیل ہے اس نے کہیں تو یہ تکھا ہم کہیں تو یہ تکھا ہم کہیں تو یہ تکھا ہم کہ خال ہیں۔

دی مالت نے اسپنے است او کو بدنام کیا ہے اور کہیں یہ کہ وہ خود کچھ نہ تھا قطع کے دوا فتباسات دی ج ذیل ہیں۔

۱۰ این طامت کش دوز گاراست او خود راج اشر یک حال خود ساخت دبرسوائی اورداخت میکر بارطان خود ساخت دبرسوائی اورداخت میکر بارطامت نگین بود، تنها تا کے شدید نش ندید ، ناجارست جارا را با مداد طلبید انسوس صدافسوس میکر بارطامت نگین بود، آن مرددانا را به نادانی کدمی ستود منظ

یکے ازعوام اناس را کہ عبدالصد نام اوگرفت، بینیواے خود شمردہ است قول اور اکاملی بینیواے خود شمردہ است قول اور اکاملی بدارد، منبت مدعا ہے خواش می شارد کی صفح اوسات و صفح ا

یہ بانکل بریہی سبے کران جارول کتا بول کے مصنف اس سوال سے بحث مہیں کرتے کے طبیعہ وجود خارجی رکھا تھا یا نہیں ۔ انھیں ان اقوال سے غرض ہے جواس کی طرف منوب کیے سکتے ہیں اور بیر ان کے نزدیکے عمداً قابل فیول نہیں ۔

تام فاری زبان کے مقدس اصول اورگر بارسیوں کے مذہبی بنیالات اوراسراری کو فاری زبان کے سمجنے میں سببت بڑا والی ہے اور باری و منکرت کا متحدالاصل ہونا اور اسی تسم کی اور ضروری باتن ہم زا کے بوجا اولی نیٹیں کر دی تھیں "ی مصافیا" معالی اس کے بھی مقر ہیں کہ زیادہ تر الا عبدالعمد کی تسلیم کے بوجا اولی نیٹیں کر دی تھیں "ی مصافیا" معالی اس کے بھی مقر ہیں کہ زیادہ سے تو تو گا تھا ۔ دی منا میں مرزا کی بول جال اور ان کی قرت مخیلہ برجر ہوگی تھا ۔ دی منا مربات کی جبات کی زبان سے تو تین اسی ۔ لیکن بربات کہ عبدالعمد وجو دفار جی نہ رکھتا تھا نام راحالی نے تو و غالب کی زبان سے تو تین کی کہ بیات ان برتام تھی کہ غالب نے یہ بات کہی ضرور ہے ، درند وہ سرے سے اس کا ذکر ہی تہیں کہت بربات ان برتام تھی کہ غالب سے کہ مرزا کوکس عمر میں اس کی صحبت میں آئی اور کس قدر قلیل مرت اک کی صحبت میں گزری تو عبدالعمد اور اس کی تنسبیم کا عدم وجود برا بر ہو جا تا ہے ۔ اس لیے مرزا کا یہ کہا کی خفاط تہیں ہے کہ محمد کومبر فیض کے سواکمی سے تمذنہ ہیں ہے ، دی صوائی اسے ۔ اس کے عمد کومبر فیض کے سواکمی سے تمذنہ ہیں ہے ، دی صوائی کے مقاور ورکر نے کی کوشش میں حال خود تضاو میں منبلا ہوگئے کیکس طرح کے ایک طرح کی کوشش میں حال خود تضاو میں منبلا ہوگئے کیکس طرح کی کوشش میں حال خود تضاو میں منبلا ہوگئے کیکس طرح کی کوشش میں حال خود تضاو میں منبلا ہوگئے کیکس طرح کی کوشش میں حال خود تضاو میں منبلا ہوگئے کیکس طرح کی کوشش میں حال خود تضاو میں منبلا ہوگئے کیکس طرح کی کوشش میں حال خود تضاو میں منبلا ہوگئے کیکس طرح کیل کوشش میں حال خود تضاو میں منبلا ہوگئے کیکس طرح کیل کوشش میں حال خود تضاو میں منبلا ہوگئے کیکس طرح کیل کوشش میں حال خود تضاو میں منبلا ہوگئے کیکس طرح کیل کوشش میں حال خود تضاو میں منبلا ہوگئے کیکس طرح کیل کوشن کی کوشش میں حال خود تضاو دورکر نے کی کوشش میں حال خود تضاو میں منبلا ہوگئے کیکس طرح کیل کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کیل کوشش کی کوشش

غالب کامری تضاد دورکرنے کی کوشش میں حالی خود تضاد میں منبلا ہوگئے کیس طرح اورکردیا جائے کہ مخلہ پر خاص اثر ڈالا فاری کے تمام مقدس کر، بارسول کے مذہبی اسرار اور بارسی اورسنسکرت کامتحدالا می مونا اوراس سم کی اور منروری باتیں مرزاکی برجہ اولی نفتین کردی تھیں اس کی تنیم کا عدم دجود برابر ہے ؟

صاًل نے یہ بھی لکھا ہے کرعبرالفری بیال سے جلے جائے کے بدیمی مدّت تک مرزا کوہیں عبولا۔ نواب صطفے خال فرح م کہتے تھے کہ طاک ایک خطریں جواس نے مرزا کوکسی دوسرے ملک سے بھیجا تھا یہ فقرہ لکھا نظا ال سے عزیز جکسی کہ بایس سمہ آزا دسیا گاہ گاہ بخاطر مسکن ری میال تا ہوئے ہیں کہ حصلے خال سے تاقل تھے اور دنیہ تا بل توجہ باتیں یہ بی کہ حالی مزنویہ مصطفے خال سے اللہ عن خود حالی سے تاقل تھے اور دنیہ کہ احذال کے مال سے اللہ عمل اور ان کی طاقات کہ احذال میں بیدا ہوئے ہیں اور ان کی طاقات خال سے سے اللہ سے سے کھیے تبل موتی ہے گرعب العمد اللی تحف ہوتا تواس وقت وہ ۱۰ کی لیمیٹ میں بیدا ادراکی عنے ملک ہے ہیں نوانے میں مراسلت خارج از مجت ہوتی .

رم حیم غلام رضافال دہی کے نامی حکموں میں متعے اور اکمل المطابع ا ن کی ملک تھا۔ علیمعور نتہ بازم جوم نے سوانح عمری بے نظرمیں ان کے متعلق لکھا ہے کہ گویا غالب کے مبنی ہیں اور مرزد ا

کے طالات سے بہت واقت "ار دوسے معلیٰ کاحق تعیف غالب سنے نوجیم اقبال نشال محم اعسلام) رضا خال کو بخش دیا ہتھا دار دو ہے معلی اشاعت اول) ار دوسے معلیٰ میں ان سکے نام ایک خط بھی ہے جس کی عباریت دبل سے در نوں کے تعلقات پر روسنی پڑتی ہے:

۔ نور دیدہ وسرور دل وراحت جال اقبال نشاں میم غلام رضاخال کو غاتب نیم جال کی وعایب بیم جال کی وعایب بیم جال کی وعایب بیج ۔ تم سے رخصت ہوکر اور تھبیں خدا کو سونب کر رامپور روانہ ہوا۔ تھارے باب میں میرا عقیدہ یہ ہی کہ اگر تمثیل میرا کو فی صلی بڑیا اببا ہوتا جیسے تم ہو تومیں اس کو اپنا نخروشرف جانت علم وعق وخلق دصدق و سواد کے جامع ، تورع و زیر و تقوی کے حاوی ، علم اخلاق میں حکا ہے روحانی نے سعادت کے حمدارج کھے ہیں وہ سبتم میں پاکے جاسے ہیں،

حیم احب شہباز کے استف ار کے جواب میں تنہا بیت غیم بہم الفاظ میں کلفتے ہیں صحیح امرتو یہ ہے کہ مرزانے نہ تو فاری کلام کی کو دکھا یا نہ اردو یہ جو مرزا صاحب عب العمد کوانیا است او محکمتے ہیں ہم تھا ہوا تھے ہیں کہ تھا ہوا تھے ہوں کی شت کے مسلم کے ماحب کا بیان ہے کہ رہ تو ہوگاہ گاہ مرزا صاحب کے ہاں آیا کرتے تھے ان کی شت وبال ذیادہ نہ تھی ہوئے وہ مواقع ہے ہو جو جم ماحب اور دوسرے حال کو غالب کے صلی حالات سے وا تفیت حاصل کرنے کے وہ مواقع نہ تھے ہو جم ماحب اور دوسرے حاضر باشوں کو تھے اس سے قطع نظر کہ خالب کا کون سابیان قابل قبول ہے یہ تیقین ہے کہ غالب کے محفوصین نے خود غالب کی زبان سے ناتھا کہ عبدالعمد وجود خارجی تہیں رکھیا۔

ه اس فسل میں اس سوال سے سجٹ کی جائے گی کہ عبدالعمد وجود فارجی رکھتا تھا یا نہیں ، سکین بہ واضح رسیے کداس سجٹ میں اس کی ذات اس کی صفات سے جالہیں کی جائتی ،

یی مبنیں، ان کی ملند وصلگی اس کی بھی روادار مذھی کہ مختبی فاری کے معلط میں کوئی دوسرا فہانگا اس کا نشریک بھیاجائے۔ ریاسی صورت میں حکن تعاکم غالب زبان وادب فاری کے وہیں وغائر مطابعے کے بعد دوسر سے فارسی والوں کی تقیقات کی خامیاں و کھا تے اور ابنی طرف سے ایسے مطابعے کی بعد ووسر سے فارسی والوں کی تقیقات کی خامیاں و کھا تے اور ابنی طرف سے ایسے مطابعے، مین وزغواض، بیشی کرتے کہ لوگ مرعوب مہوکر ان کے دعوی انا ولاعزی کو بے چون فراسی کر بیتے، میکن فتی کہ موب موکر ان کے مطابعے میں دن رات ایک کرنا غالب کے بس کارو نہ مقا اور غالب کے بیاد کی خواش کودل سے کال دیں، صرورت ایجاد کی مال ہے۔ غالب نے ایک ایسا ذرخی استاد گرما لیا جو علوم عرب وفارس بر مکیاں تیجر رکھا تھا۔ اور اس تلمذ کوددسرے فاری وانان سند برائی تفوق کی وجہ تبایا ، غالب کی عبارات ذیل ملاخط ہوں :

سفتہ اندائی ہوسنا کال کیا و تشاختن زبان یا کال عمیا اوراہ خانداشتہ اندائینہ ہرج گفتہ اذرندگر سفتہ اندائی ہوسنا کال کیا و تشاختن زبان یا کال عمیا اوراہ خاندائی کہ نیزو فراے وائش می سفتہ اندائی ہوسنا کال کیا و تشاختن زبان یا کال عمیا اورائی کی نیز فودے ہشتیں ساسال بشاراً مدے والے بھنے گزرے ہیں سب خدی نظر دہیں علم صف و نحوع فی ہیں بر قد تحقیل مستم اوراستا دہیں علم صف و نحو کی کتب درسی موجود ہیں جس نے چابا ہے اس سے اشاو سے ان کتب کو بڑھ لیا ہے اس سے اشاول بیضبط ان کتب کو بڑھ لیا ہے تاری کی جو فر نہگیں سفات نے مکفی ہیں بر مطالب مندر جمس اصول بیضبط کے بیس اوراس کا علم کس استاد سے صاصل کیا ہے ؟ آخر مقاصر حرف و نحوع فی بھی قوم ف مطالعہ کتب سے نہیں کا کے ہیں۔ پیلے تعلیم ہے ، پیکر کتب تواعد کے جا بجا جوالے ہیں ۔ تواعد فاری کا درال سن رابی نہاں کی سے ماسل کیا ہے اوران ہوس بیٹیے فر شبگ کھنے والوں نے وہ رسال کس نامل عبر ہے اوران ہوس بیٹیے فر شبگ کھنے والوں نے وہ رسال کس نامل عبر سے ماس کیا ہے ۔ اوران ہوس بیٹیے فر شبگ کھنے والوں نے وہ رسال کس نامل عبر سے ماس کیا ہو اس کیا کال میں نے استاد دسے حاسل کیا ہے ۔ اوران کا ملکہ مجھ کو خوا نے دیا ہے مشت کا کال میں نے استاد دیا ہے حاسل کیا ہو دیا ہے مشت کا کال میں نامل کیا ہو دیا ہے مشت کا کال میں نے استاد دیا ہے حاسل کیا ہو دیا ہو دیا ہے مشت کا کال میں نامل کیا ہو دیا ہو د

قاطع میں جس مقام برغالب نے عام یخالی لبند کیا ہے اورا ہے سوا مہدومستان کے کل فارسی دانوں کو غیر متند قرار دیا ہے، وجرہ استفادہ ہے، ازر کل فارسی دانوں کو غیر متند قرار دیا ہے، وجرہ استفادہ ہے، ازر بین بعدک تحریروں میں امنوں نے سب سے زیادہ اس پر زور دیا ہے فرخی است ادگراہ سے

میں یہ خطرہ ضرور نکا کرفالہ کا کوئی ہم عمر جو سلالا ہے میں آگرے میں تھا، ان کی تردید کردے،
مگراسے الخول نے نظرانداز کیا ، یہ فربھی تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ واہ مرزاصاحب ہی وہ سے کہ نواب یہ نواب کہ نواب یہ نواب کہ نواب کے میں اور اس کے میں اور اس کے میں نواب کے میں نواب کے میں نواب کے میں نواب کی نواب کو ایک سہارے کی صرورت نوبی اور اس کے کوئیں نواب کے نواب کو ایک سہارے کی صرورت نوبی اور اس کے میں نوب کو نوب

ہ تے ہیں غیب سے بید مضامیں خیال میں غالب صربر خیا مدنوا سے سسروش سبے

نسے استفاد کے اعلان کے بہدا ہے اصحاب کے سامنے جودلائل واسسناد کے طالب تھے، خواہ وہ اور سے استفاد کے طالب تھے، خواہ وہ اور ست ہول یا دہنمن ، وہ عبدالصمد کے وجود خارجی پراصرار کیا کرتے تھے لیکن اسپنے خاص متقدین کے طبقے میں ایخیں کی بات کہنے میں بھی مامل نہ ہوتا تھا، اور حق یہ ہے کہ مبدر فیافن کی تناگزی

رگذشته مقی کا حاشیم احراز دولت دیداریتها رسرمزد. فرادال کال و دالش اندوختن ازوی تا دوسال او در گذشته مقی کا حاشیم احراز دولت دیداریتها رسمزد. فرادال کال و دالش اندوختن ازوی تا در تربی تقی مثلاً سلامت طبع جوخلطی کوتبول بی نهیں کرتی اکام اساتذه کامطالعه فارسی مناسبت مگرجب اعتراضات کی بوجها رشته و عبول توجس سسے کام بیا و ه عسب داله می کاتلمذ بهی مقا

میں جوشان ہے وہ عبرالعمدسے استفادے میں مہیں ، ایک فن کار کی حیثیت سے اگر غالب محوال رازسے عبدالعمد کی افزیش کی داد بھی جا ہتے ہوں نوعجب نہیں ،

رمن عبد الصمداگر وجود خارجی رکھیا اور غالب اس کے شاگرد ہوتے تواس سے کیف تمانکی متب ہوتے مگریم فقود ہیں اس کامجوعی اثر اس عقیدے کے لیے کہ عبدالصمدا کی فرضی خص نظا منہایت تباہ کن ہے ۔

رالف؛ غالب کے زمانے سے بہلے ہی جلال واسیر وشوکت وغیرہ کی طرزمتروک تھی، اور عیرالف، خالب کے ابرانی م عمروں کا نمقا، لیکن غالب کی ابرانی م عمروں کا نمقا، لیکن غالب کی ابرانی تم عمروں کا نمقا، لیکن غالب کی ابرانی تناعری جو عبرالصر سے متاثر مونی چاہیے، سراسرمتروک طرزمیں ہے۔ غالب خود معرف میں تناعری جو عبرالصر سے متاثر مونی چاہیے، سراسرمتروک طرزمیں ہے۔ میں افعول نے بدیل کی طرزمیں شعر کے۔ بدیل جا ان تک ہیم یواتھے۔ اسیروشوکت کے ہم نواتھے۔

رب، غالب اوران کے کسی ابرانی معاصر ختمانی نظم و نتر کامقا بله کیا جائے تو یہ کیم کرنا ہے۔ کاکہ غالب اوران کے کسی ابرانی معاصر خصوص ابرانی محاور سے اور روزمرے اس قدر کرنا ہے۔ گاکہ غالب کے بیبال بین عہد محصوص ابرانی محاور سے اور روزمرے اس قدر کم ہیں کہ نہ ہونے ہوتی توصورت حال محمد بیں کہ نہ ہوتے ہوتی توصورت حال محمد بیں کہ نہ ہوتی و محد میں ایرانی کی صحبت مدیسر ہوئی ہوتی توصورت حال محمد بیں کہ نہ ہوتی ۔

رجی غات مدی ہیں کہ دسایتر سے ان کی واقعیت قدیم ہے اوران سے اس کی زبان کے برے میں عبدالعدی گفتگو ہوئی تھی لیکن ان کی اتبرائی نظم و نٹر میں بددسایتر کے قامی الفاظ ملتے ہیں اور بذاس میں اس کا ذکر آیا ہے۔ سلط المشرک لگ جگ سراج الدین احد نے غالب سے سی تمار کا نام دریافت کیا ہے جس سے قدیم ایرا نیوں کی زبان اور مذہب کا حال معلوم موسکے۔ برمو فع دسائتر آئی واقعیت کے اظہار کا تھا لیکن اپنے جواب میں وہ صرف دلتان الله ب

۱۳۹۹ سایدان زبان کهن سخن درست نواندگفت وازآل دیرین آیس به راستی خبرتواند داد؟ بیژ ذیهٔ اي راز را كام دل برنيايد"

ری کلکته می غالب برتتبل کے املی یا فرضی اقوال کی نبا پراعتراض ہوئے تھے، بادنحالف غالب نے ان اصحاب کی دل جوئی کے سیے لکھی تھی جوان سے یہ تمحید کرناراض سے کا کھو ل نے قیتک کوسخت وسست کہا ہے اس متنوی میں قیتک کی مبالغہ امیرمدح نوکی ہے، لیکن ان کے نبروستانی ہونے کی وج سے اتھیں متندماننے سے اکارکیا ہے ، اس سلیلی میں ان ابرانی شعار کے مام بھی لیے مبین جن کے نتبغ یا مفین نا زہبے مقتضا ہے مقام ہما کہ عبال سمد سے منص بابی کا دکر کیا جا تا نسکین بمنابته بھی اس کی طرف انسارہ تنہیں ۔ خاتمهٔ کلیات فارسی میں بھی عیدالصمد کا ذکر ہے محل نہ ہو ہا۔ نسین وہ بھی اس سے خالی ہے، اور یہی حال غالب کی ان تهام تحربيول كاسب جوقا طع سيقبل كي مبير.

ر ون مین مہیں مہیں کہ غالب کی مذکورہ کا بالانحر مروں میں عبدالصمہ کا ذکر نہیں موقع آیا ہے تواکھول نے صافحاً لکھا ہے کہ میں کسی کا شاگرد نہیں سراج الدین احد کے نام کے اس خطامی حب*س کاحوالہ اوبرا چیکا ہے*. غالب نے نالنی محدصا دق خال اخترکے نارکہ سے کے بیے انیا تہجیہ سپر د قلم کمیا اس میں یہ عبایت ہمی ہے:

﴿ وسيحن از بيوش يا فتنكات مبدّ فياقتم وسوادمتی يا به فروع گومبر نولش روشن كرده ام ١٠ ز

بهيجة فرياية حقية موبر كارمم عجرونم نميت وبار بنائم بردوش نبيت

تعض اصحاب نے بینیال ظاہر کیا ہے کہ غالب نے شاعری میں کسی کی شاگردئ سے اکار سیا ہے، اس سے ہماں کا می سکھنے کا تعلق ہے، عبالصد کے تلمذ کا انکا الازم منہیں آگا مكرغالب نے صربگا لكھا ہے كہ ميں نے الأ مُين عنى آذني عهدالندسے سكھ وتمبيدد سكھير، ورمال بھی اس کے قائل میں کہ غالب کی التبلائی شاعری عبدالنترسے متا تہ ہے۔غالب نے قائلت کی تصنیف سے پہلے ظا برکسی سے زبانی بھی عبالت کے مندوست ان آنے اوراس سے مشفید برن کا دکرنہیں کیا ورنہ یہ بات ان اصحاب کی حضول نے ان کا حال اس سے پہلے لکھا ہے حنرور معلوم مهدتی سب ذکار سرَور شیفت کریم ال بین مها کرد باقن محسَن بسیداحدخال کی کتابول

میں عبدالقدراو راسسے مکند کا کنا نیّه بھی مذکور منہیں . بعد کے معنیفن اگراس کا ذکر تے میں قلی بیے کہ قاطع ان کی نظر سے گزر دلی ہے۔

یہ امورصرف ایک نتیجے کی طرف لیے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عبدالقمدغالب کے تخبل کی ایک موجے سے زیادہ تہیں۔

عبدالعمد کے دفود فارجی کانٹ ہم کرانا آسان نہ تھا۔ سب سے بڑی دفواری یہ تھی کہ ایوان فذیم سے متعلق غالب کے معلومات بہت قلیل تھے۔ اورجو کچھ تھے وہ بھی بہت کچھ غلط، وہ سسی طرح ایک ایسی ستی کے فالق نہیں ہو سکتے تھے جس کی معلومات ان سے وہیں تر اور شخصی ترمول۔ ان اصحاب کے بیے جو قدیم ایرانی زبانوں اور زردشتی مذیمب سے سے متی مذیک بھی باخر بہی ایک ان اصحاب کے وجود کا قائل مہونا ہوئے تین کی حبکہ فیتن کو صحے بحق اور حینیود کو مستحد ن آنا بیومکن نہیں اس سے قطع نظر کرلی جائے تو غالب نے بعض باتیں جو عبد القدر کے بار سے بیں ملکمی بیرمکن نہیں اس سے قطع نظر کرلی جائے تو غالب نے بعض باتیں جو عبد القدر کے بار سے بیں ملکمی بیری ان سے فن کا را نہ سلیقہ ظاہر ہوتا ہے اور جن کی داد ملنی چا ہیے ختلاً:

سے خالب نے عرابھ کاسے کمان سے مامان نجم دسائیر کے خیل مترجم دمغتر کے سے ملایا ہے۔ اس کی موزونی میں کلام نہیں . ار سے صدک منی ، حب مولانا عبدالعمد قدس سرؤ نے .. اروند کے وہ منی نشرہ کے کہ جس کا ترجم بندی میں معوں ہے اور تبایا کہ عربی ہیں ان معول میں لفظ صد ہے کہ ایک اسم اسائے الہی میں سے بھی ہے تقدیم خفر سدا کی بیٹ کے جب میں ولی بیں آرہا اور مولوی فضل حق مغور سے بعد ملاقات ربط برط ایک روز بحسب اتفاق ہر مزد کا ذکر درمیان آگیا اوراس ذکر کے آنے کی تفریب منی صدا ورار وند کے اتفاد کی نفریب اسلام میں بحق بہت تھا ایب منی صدا ورار وند کے اتفاد کی نفری بچر ل کہ حضرت کو مذہب اسلام میں بحق بہت تھا ایب کراسی فرط تعقب بیں جان دی . اروند کے لفظ کو برا محبلا کہ کر فرانے لگے صواسم صفت ہے ، منی اس کے نہ چیزے ازو سے برول رود ورز چیزے ہوروں آ بدنہ زیادہ شود ورند کم گردد ، یہ جائی فراس سے نہ چیزے ازو سے برول رود ورز چیزے ہوروں آ بدنہ زیادہ شود ورند کم گردد ، یہ جائی فرال براعتبار فارسیت ہر مزد مالک فرال براعتبار فارسیت ہر مزد مالک ذبال براعتبار عربیت دو نوں فائل " را نیخ صال ۱۳ ا

حاتی نے تکھا ہے کے مرنے سے جبدروز کیلے غالب نے ایک اردوقصہ تکھنا شروع کیا تھا ری مقیم ایرافنوں سے کہ وہ تام مذہور کا

01/11/10

اشتدرك

مغالاً أبا كامسودہ على گردھ بھیجے جانے كے كئى جينے ليد خباب الک رام كا ا كي مضمول ... فالے اوب ا بابت حبوری سات عند میں شائع ہوا اس میں بہتا بت كرنے كى كوشش كى گئى ہے فالے اوب ا بابت حبوری سات عند میں شائع ہوا اس میں بہتا بت كرنے كى كوشش كى گئى ہے كدمبرى بدرات كدعبدالعمد وجود خارجی منہیں ركھتا تھا ، صحیح منہیں ، مكن ہے كریں ا كی مستقام عنمون اس كے جواب میں مكھول اس موقع براس سے مفصل ہجت ممكن منہیں ، خید مجل ا شارات براكنا كي

سے نالب کواس خیال سے نفویت ملتی زوگی کداگر میں ایران فدیم سے زیادہ واقف نہیں۔ تو قاطق بربان کی میں سے خیال سے نفویت ملتی زوگی کداگر میں ایران فدیم سے تطبیح نظر ایس زمانے بیں بھی غالب کے برمصنے والے کسی طرح مجھ سے مہتم نہیں ، غالب کے زمانے سے واقف مول اور اس وجہ سے دل جبی رکھنے والول میں مبہت کم کوگ اس سے ہیں جو ایران فدیم سے واقف مول اور اس وجہ سے عبد العمدے وجور خارجی کوئٹ بم کرئے میں امنیں جنداں قباحت نظر نہیں آتی ۔

فإنا سبے۔

، الف ہ صفون تکار نے میر سے نام دلائل کی طرف توجہ نہیں کی مرف ان دلائل سے بحث کی مرف ان دلائل سے بحث کی مرب ان دلائل سے بحث کی مرب کے نیزدیک ٹریادہ اسم اور قابل غور نہیں " ملا

رب، میں ہرگزیر بہیں کہا کیمبری ہردلیل دوسرے دلائل کی اعانت کے بغیر میرے دفو ہے کو نابت کرسکتی ہے مضمون نگار کے مخواسے کلام سے اس کے خلاف منرشح ہوتا ہے۔

رج، ن دنواک ادب، کی لبعض مخبئیں مبہت سرمری ہیں، میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ غالب نے ایران قدیم سے متعلق جویا تیں عبدالعمد کے حوالے سے مکعی ہیں، وہ الیبی لغوا ور بے نبیاد ہیں کہ کسی الیسے تفق کی طرف جو خود زرد سی رہ جکا ہو اور زرد شتیوں کے مذم بی خیالات اسرار اور بابسی وہنسکون کے متحدالاصل ہونے سے واقف ہوا منسوب منبیں کی جاسکتیں، ن میں اس کے جواب میں یہ عبارت ملتی ہے:

راگراکھوں نے رغالب نے تاہ ہے تاہ ہے ہوائی میں طاعبدالعدکے توالے سے تعبی الیں المحقی میں ہو علط میں، توہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے میں کواست ادنے شاگرد کو جو کچھ تبایا وہ غلط تھا ادرت گرد کواس کاعسلم نہیں تھا کہ بہ بات غلط ہے درنہ وہ کیوں اپنی اورا بنے اساد کی رسوال کا سامان مہیا کرتا ، لیکن اس سے یہ کیسے تا بت کر سکتے میں کہ سرے سے استاد کا وجود میں بنیں تھا ؟ مائے

میں مقالۂ نہائی نفسل در میں لکھ جیکا ہول کہ بہ بخت کہ عبدالعہد وجود خارجی رکھتا تھا با بہیں ' اس کے صفات سے حدا نہیں کی جاسکتی اس سلسلے میں بہ تباد نیا بھی سبے محل نہ ہوگا کہ خود مفون گا نے ذکر غالب میں عبرالعمد کے بار سے میں کیا لکھا ہے :

رسام قبول کرنے سے پہلے وہ زردتی مذہب کے موہ ہے اور زردتی کا مام مرہ ہے اور زردتی کا مام مرہ ہے موہ ہونا چیدال تجب کا مقام مذہ بن سربایہ قدیم پارسی میں ہے ، اس لیے ان کا فارسی زبان کا فائل ہونا چیدال تجب کا مقام مہیں ، اس کے علاوہ عرب کے بھی عالم تھے اور انتوں نے سالہا سال علا ہے وب ولنداد سے علوم عرب والی فارسی دانی کاسٹ بنیاد مولوی محمقطم کے باتھوں رکھا گیا تھا بیکن اس مارت کی مکمیل ملاعب العمد کے جاکب دست اور ماہر باتھوں سے اسے شاندار طربے پر بیکن اس مارت کی مکمیل ملاعب العمد کے جاکب دست اور ماہر باتھوں سے اسے شاندار طربے پر

ہوتی کہ وہ آسمان سے بائٹی کرنے لگی صص

اہم بات اس سلیے میں یہ ہے کہ اعتراضات کی انتاعت سے قبل غالب بہ تمجھ سکتے تھے یا ہیں۔

کہ لوگ قاطِع بر ہاں کی مخالفت کریں گے۔ قاطع کے انطباع سے پہلے غالب نے قاطع کے متلق ایک خطابی سے پہلے غالب نے قاطع کے متلق ایک خطابیں جو کمچھ لکھا تھا اس کا ایک شمرا ملاحظہ مون

غالب اس سے اچھی طرح واقف تھے کہ منبدی فاری وال بربان کی تحقیقات کے معترف میں اور قاطع میں انحفوں نے صرف بربان پر اعتراصات پر قناعت مذکی تھی، اینے سواکل منبرک مندی وارس نے اور قاطع میں انتخار دیا تقا اور آرزد، وارست بہار، قلیل اور مہبائی کو نشانہ تعریف نبایا تعا

اس سینطعی تابت ہے کہ دافعی نواب بھی گوشش کردہ ہے اور مرزانے لوسف مرزاکوب یہ لکھا کہ والی رامپور کواس بنیشن کے اجرامیں کچھ دخل نہیں ہیہ کام خداساز ہے۔ بہلی ابن علی طالب " توبیجی شاع ابنہ ممالنہ تھا " ذکر غالب سوم ہ

دی ، مضمون نگارکی داسے نہے کہ حالی کی عبارت ِ ذیل سے بقطعی طور برمِعلوم ہو اسپے کرعیدانصمد واقعی ایک تا بخی شخصیت ہے :

، نواب شیفتہ کہتے تھے کہ ملا کے ایک خط سے جواس نے مرزا کوکسی دوسرے ملکت بیماتما بنقرہ لکھا تھا ' اے عزیز جیسی کہ باایس مہدازاد بیا گاہ گاہ نجاطری روی ' دکذا)

مفنمون نگار کے نزدکی اس عبارت سے یہ تنائج نتکتے ہیں: ا ۔ حالی نے یہ روایت خوشیفتہ سے سے مفنمون نگار کے نزدکی اس عبارت سے یہ تنائج نتکتے ہیں: ا ۔ حالی نے یہ روایت خوشیفت ہونے " سنی تھی ، ب نسیفت نے عبدالعمد کا خط خود د کھیا تھا۔ جے خط کے وجود سے ملاکے ارکنی شخصیت ہونے " کا تبوت متاہے.

اس کے ساتھ ساتھ اگروہ یہ بھی لکھ دسیتے کہ حالی وشنیٹ نے عبدالعمدسے ماقات بھی کی متی ۔

تنومين ان كالجيم بكالرية سكتا.

ر و) مفرن گار کا قول ہے:" بے شک مولا نا حالی فراتے ہیں کہ کھی کھی مرزاک زبان سے
برسناگیا ہے کہ چڑک لوگ مجھے بے استا دا کہتے تھے میں نے ایک فرضی استادگر ہو ہیا ہے. سیکن
اس کے باوجود وہ یہ بھی کہتے ہیں: عبرالعمد فی الواقع ایک بارسی نژاد آدمی تھا اور مرز انے اس
سے کم وہیّ فارسی کھی تھی، حب تک حالی نے اور ذرائع سے اسپنے بیان کی درستی کے لیے
کا فی نبوت نہ فراسم کر لیا ہوگا وہ کیسے کہ سکتے تھے کہ غالب نے جو کچھ کہا وہ اپنی حبر لیکن واقد
سے کواس نام کے ایک شخص سے الفول نے فارسی صرور بڑھی تھی، میں

مان فی با مین اعتراف کیا ہے کہ اس کتاب سے قبل اس فن کی جو گاہیں میں خام سے علی ہیں، ان ہیں تعویر کا صرف ایک دخ دکھایا گیا ہے اتجاب کا معنو نظر ہی نہیں اس میں ظاہر ہے کہ حقیقت سے انحراف ناگزیر ہے۔ اس سے قطع نظر تحقیق ان کا معنی نظر ہی نہیں وہ لوگول کو غالب کی عظمت کا معنو ف بنا جا ہے ہیں اور نسب ، حالی نے اگر اور فرائع سے اس کی تعدلت کی ہوتی کہ عبرالعمد ایک حقیق شخص متھا تو اس کے اظہار میں کو ن می بات مانع تھی ج جبیا کہ میں مقالہ نہا میں لکھ جکا ہوں وہ شیفتہ کے قول کو ضرورت سے زیادہ آسم مانع تھی ج جبیا کہ میں مقالہ نہا میں لکھ جکا ہوں وہ شیفتہ کے قول کو ضرورت سے زیادہ آسم مانع تھی اور فلا ہراکسی اور فر لید سے الحقیں اس کا علم نہ ہوا تھا کہ عبرالعمد وجود فار تی رکھا تھا تحقیم اس سے تفاق سنہیں کہ حالی نے یہ بات کور میں نے ایک فرضی اشاد گڑے دلیا ہے، خود غالب کی زبان سے سنی تھی ۔ البیا ہو تا تو وہ یہ بذ مکتھ کو کھی کھی مرزا کی زبان سے سے خود غالب کی زبان سے سنی تھی ۔ البیا ہو تا تو وہ یہ بذ مکتھ کو کھی کھی مرزا کی زبان سے سے نگل ہے۔

ای سلسلے میں بیام قابل وکر ہے کہ آخر حاکی نے جو صرف تقدویر کا اکی رخ و کھانے ہے قائی تعظیماں بات کا ذکر ہمی کیول کیا ہ س کی وجہ میرے نزد کی بیہ ہے کہ اغیس متد واسما ہے جہیں خالب کا محرم راز کبا جاسکتا ہے بیملوم ہوا تھا کہ خود غالب نے کی عنبو ہیں عبد العمد کو ایک وضی شخص کہا کرتے تھے اور بیا صحاب میں یہی سمجھے تھے۔ حاتی کے بیرو غالب کو دنیا کے سائنے ایک نتہائی ورجے کے راسن گفتار خص کی حیثیت سے بیش کرنا چاہتے تھے، اسے نظراندا زکرنا ممکن نہ تھا۔ انھوں نے غالب کے دواتوال میں مطابقت بیراکرنا ضروری خیال کیا، بہ دوسری بات سے کہ انہوں کے ایک کیا۔ بہ دوسری بات سے کہ

اس كوشش ميں انھيں كاميابي نہ مو كى .

رن غالب نے لکھا تھا: آزبیج آفریدہ خو آفرگاریم برگردنم نیبت وبار رہ نائیم بروق منیت "
میں نے دکھا باخفا کہ اس قول سے غالب کے اس دعوے کی کہ انھوں نے "آئین فی آفری علیم سے سکیھا تھا، تردید ہوتی ہے، مضمون کارکواس سے انقلاف ہے، دہ فرماتے ہیں "غالب نے لکھ دیا کہ اس بارے میں کسی کا باراحدال میر نے کرچوں برمنیں اور یہ امرواقع ہے لیکن جب انھول نے فاطع برہاں تالیف کی تو اب موضوع کلام بدل کیا تھا اب شعرو من اورع وفی کی تعلیم باشوں کی اصلاح بینے کا سوال نہیں تھا بلکہ بہال گفتگوز بان اورا لفاظ کی تعین اور منی و بیان سے شعلی تھی ، یہی وجہ تھی کرجب فاطع برہاں میں انھوں نے لبغی ایشی بابتیں لکھیں جوان کے خیا لئی تھی نہی وجہ تھی کرجب فاطع برہاں میں انھوں نے لبغی الیمی بابتیں لکھیں جوان کے خیا لئی نئی سے تا ہوں نے لئی دیا تھی ، یہی وجہ تھی کرجب فاطع برہاں میں انھوں نے لبغی الصمد سے معلیم ہوئی تھیں "

سابین می افرینی سیفے سے شعروشن اور عروض کی تغیم باشعروں کی اصلاح نہیں ملکہ زبان والفاظ اور معانی و بیان کی تحقیق مراد ہے۔ نام کہ فالت می فالت نے ہندوسنانی فالری گولیوں کی شقیع کے مدجوبیہ لکھا ہے کہ ہمشق کا کال میں نے اشاد سے عاصل کیا ہے "رعود، ہم اساعت اول) اس سے ہمی صفرون نگار کے نزدیک زبان والفاظ اور معانی و بیان کی تحقیق ہی مراد ہوگی مجمع اس سے شدیدا نقلاف ہے ۔

رج معنمون گار کی دا ہے میں میں نے یہ کہ کرد محکم غلام رضافاں نے خود غالب کی زبان سے عب العمد کا فرض نام ہو ابسے منا ہو گا: "آپ ہی اپنی دلیل کمزور کردی ہے ." سے ابت یہ ہے کہ وہ میرے ملیح نظر اورطرانی کارسے واقف نہیں امیم صاحب نے حب خود مورے ملیح نظر اورطرانی کارسے واقف نہیں امیم صاحب نے حب خود مورت کی ذبان سے سناہے تومیں ان کے حوالے سے کی طرح مورث کی دورت کی ذبان سے سناہے تومیں ان کے حوالے سے کی طرح کے دورت کی دبان سے مناہے تومیں ان کے حوالے سے معنمون کا مرد ویا ہی کو کی وج نظر نہیں آئی کہ کئی ماحب کے بیان کو حالی کے بیان پر ترجے دی جا میں مقال نیا میں اس سے محت کر جکا ہوں ہے میں مقال نیا میں اس سے محت کر جکا ہوں ہے

د مغون کارنے اپنے مغمون کی ابتراس عبارت سے کی ہے: دباتی انگلے مغمیر،

رط مفرن گارفراتے ہیں : "جومزاکی افتاد طبع سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کائیں خلات واقع بانیں بنانے میں اور لطبغے جھائے نے میں لطف آتا ہے ۔ انھوں نے بتے کلف ووتوں کے طبقے ہیں بہ جینی اور الطبغے جھائے نے میں لطف آتا ہے ۔ انھوں نے بتے کلف ووتوں کے طبقے ہیں بہ جینی اور ایک اور کہاں کا است اور دو لوگ مجھے بے است اوا ہونے کا طعنہ ویتے تھے میں نے ان کے لیے ایک اسّا دیدیا کر دیا ، توجا نے والے اسے بھی ان کے دوسر کے لطیفوں سے زیادہ وقعت نہیں دیتے ہوں گے ۔ اس سے ان کی راست کفتاری یرکوئی حرف نہیں آتا ، سے ان

جیم غلام رصناخال نے غالب کی زندگی میں دمیرے تیاس کے مطابق جس سے مطابق جس سے مضمون نگار کو اختلاف بہیں ، غالب کی زبانی بیاب نی کے عبرالقمدا کیابہ فرضی تحق ہے اور عمر کھر اسے ماورکرتے رہے بہین مفرن نگار کے نزد کیا غالب کے نزد کیا عالب کے ہم جبتوں کو کبھی اس کے تعلق منطق مند خلط فہمی نہیں ہوئی اوروہ سے محض ایک لطیفہ سمجھتے رہے ؛

بہ کہنا کہ عبدالصدا کی۔ فرضی شخص ہے ظرافت نہیں ۔ لیکن اگر عبدالصد کے معالے کوغالب کی شوخی طبع کا نمونہ قرارد نے پراصرار ہی ہے، تومیں یہ کہوں گا کہ ظرافت عبدالصد کی تخلیق میں ہے ، اور غالب کے تیزطرافت کی ماجکاہ وہ اصحاب ہیں جواس کے وجود خارجی سے میں ہے ، اور غالب کے وجود خارجی سے میں ہیں ۔

تصبح واضافه:

را) فضل ا: صفحه سطر۱۱ "اردند نبرد بنی لکھاکریّا تھا" به درش کا دیانی مشامین برن فصل ۱: صفحه سطر۱۱ بہری میں بھی اشعار بین سکبتشناسی طبدا می<sup>نا</sup> خطاعمہ : صفحه سطر۱۹ غالب علم میتیہ لوگوں کو خفارت کی نظرے دیجیتے تھے۔

ان کے ذہن میں بہ بات مبھی نرائی ہوگی کرعبالفہ کواس گروہ میں شامل کرلیں لیکن امنوں نے مات کے ذہن میں بہ بات مبعی نرائی ہوگی کرعبالفہ کواس گروہ میں شامل کرلیں لیکن امنوں نے ماحت یہ بہت کہ ماکہ وہ علم بہتے ہوئے اسطروا کی عبارت ترمیم طلب ہے۔

رمن حوانثی

معانتینے ۱۹: نامخاط معنف بالارادہ المیں باتیں بڑھا دیاکرتے ہیں جن کاکوئی نبوت ان کے بات میں بڑھا دیاکرتے ہیں جن کاکوئی نبوت ان کے بات میں بہتا ،اس کی ایک متال حباب مالک رام کی بیعبارت ہے جوذکر غالب داشاعت ۲) صفی صفی صفی صبے:

، عبالصمداسلام قبول کرنے سے بہلے زروستی من یہب کے مؤبد دکذا، تھے ! حامثنیئے ۲۷: محتی قاموس نے صرف فادیا بی کمعا ہے ' مگریہ لفظ تنہا آ کا ہے توالافعر فاریا بی سے مرادموتی ہے .

معامنتین میں اس کے فصل ... جائے گا بگر عبارت ذیل ہونی چاہیے: ذال فارس کی مفصل معصل کے مقال کارس کی مفصل سے میں کا مقال کا مقال کا عالی کی مفصل سے میں کا مقال کا خالت اور ذال فارسی رائے کل فروری سے میں دیجے اجا ہے۔ اس میں سے دیکے اس میں میں میں میں میں میں افضل کا قافیہ آیا ہے اورا وحدی کی جام جم کے اس

شعركا بهى حبس مين فينس غيط كا قانيد نبدهاسه

مطامتنیکے ، د وی کاشعبر تنوی داشاعت کلن طدامانی پس سیے .

[01/1/1]



#### خراجه سهد محمد فخرالدين حسن منخن دهاري



متوفی (۱۳۹۱ - ۱

# امراوب

عورت دیامرد، کی زندگی کوامک ایسے معیارسے پر کھنا جو ملی زندگی کامعیار ہی نہیں ہیں۔ ا کمیست کی واسستنان گوئی تو کہلاسکتا ہے لیکن اسسے واقعہ نگاری کا نام ونیا فرازیادتی ہج مزاغال کی بھی صاحبہ کو مرزا صاحب کیسے نظرات تنصے اس کے لیے میال بیوی کے انداز طبیبت اورشخصی طالات کاتصورکسی حارک بهاری ره نمانی کرسکتا ہے۔ نمین اس مسکے کو غالب کی شاعری برمولانا حاتی یا د اکٹر بجنوری کی دائے سے خلط ملط کردنیا توکسی حالت ميں درست منہيں مبوسكتا . بيگم مرزا غالب الك على المتنقل شخصيت كى مالك منتس حصے دبوانِ غالبَ كَضِيمِ كَے طور ريبيش كرنا نامكن ہے۔ اگر ہميں ان كی نتخصيت كو مجھنا ہے توسب سے سیلے ان کی زندگی کوخودان کے نقط نظرسے دیکھیا ضروری سبے آ سبے آئ

اس كہانی كے أغاز وانجام براكب سرسرى سى نظر داليس -

به کهانی سه ۱۹۹۹ سے شروع ہونی ہے جب دہلی کے ایک شریف اور مااقب ل گھرنے میں ایک لاکی بیدا ہوئی جس کا نام افراؤسیکم دکھاگیا۔ امراؤسیم سے باب مزاالہ عق خاں کو نتہ پرادوں کا ساعیش وارام میسر تھا جوانی میں مزراالہٰی نمن خاں کی زندگی کا ڈھنگ کیا تفاكه وه شنراد كو كل فام كے دوف سے منہور تھے ۔ اس سے اندازہ ہونا سے كه ان كى مبنى كى .. مرورت كس نا زوىغت كے عالم ميں ہوئى ہوگى، جب امراؤ بنگم كيار دبرس كى ہوئى تواس نها نے کے دستور کے مطابق اس کا بیاہ ہوگیا، اس کا دو لمامزیا اسال لند بیگ خال جو عربیں اس سے صرف ووریس طرا تھا آگہ ہے کا ایک امیرزادہ تھا۔ سفیدفام خوش تکل ا نوش گفتا ئەخيال بەتھاكە اسدالنىرىبىك جوان مہوكر باپ داداكى طرح سىجىمى كى زندگى افىتيار كريب كالورام اؤتبكم كوميج كاميان مطافه سيال مبس بمى عامل رسب كالنكن بإميري اوری مذہوبیں. اسدالنٹر سیک خال نے زرونمال کا نے کی کوئی سیل مذکی اور تمام عمر بے کاری میں یا ہے کانسم کے ننعہ سکھنے میں گزار دی جوہیں جیس کی بیں رس کی عمر کو مہنے کے تعدا مراویکم ے میں ہے فکری کے دہ ن ن دیکھے ملکہ حالات بدست برتر ہونے مجے، نتوم کی طرف سے کوئی آرام اگر فتمت میں یہ تھا تو اولاد کی خوشی بی نعیب میں ہوتی لیکن جمین کے ، جیسے دنوں کے بعبہ تقدیہ سے امراؤ بیم سے بیک سوک فکرنے کی گویٹم کھالی تھی. سات بیجے

نسوانی زندگی کی اس مختقری کہانی میں کوئی الیبی عجیب بات نظر سنہیں آتی حب کی خاطر لوگ ایسے سننے کے لیے ہے تاب ہول ، عورت کی گنامی اور ہے کسی اور ہے مالی کا یہ نقشہ گزشتہ صدی کی طرح آج بھی مسلمان نٹرفا کے گھرول میں موجود ہے لیکن بھر بھی امراؤ بیگم کی دامستان میں ایک خاص بات ہے ۔ اس کا نشو ہر اسدالنہ خال غائب آئے ارود کا سب کی دامستان میں ایک خاص بات ہے ۔ اس کا نشو ہر اسدالنہ خال غائب آئے ارود کا سب سے بڑا شاعر مانا جا آ ہے اور امراؤ میگم اور مرزا غالب کے باہمی تعلقات اوبی سوانح کا ایک دلیمیٹ کہ بن کے ہیں .

خودغالب کی تحریول میں ان از دوائی تعلقات کاذکر باربار ہوا ہے۔ سکین اہمی تک میں فید سندیں ہوسکا کراس وکر کا کتناحقہ مزاحاً اور کتناحقہ سنجدگی سے قلم نبر ہوا ہے۔ مولانا حالی کلفتے ہیں: " چڑکے شوخی اور ظرافت ان کی گھٹی میں ٹیری تھی ،ان کی زبان وقلم سے بیوی کی ننبت اکثر ایسی بائین کل جاتی تھیں جن کونا واقف آ دمی نفرت یا ہے تعلق بر محول کرسکتا ہے اکثر ایسی سلسلے میں عام خیال وہی ہے جس کا اظہار غالب کے اکھی اسلانے نگار نے ذبل کے الفاظ میں کیا ہے:

، وا تغدیہ سبے کہ غالب کو اپنی بنگم صاحبہ سے بڑی محبّت تنقی۔ بنگم صاحبہ بھی اسپے شوہر کی راحت واساکٹن پرانی جان قربان کرتی تھیں ' صرف ایک نقاد نے رد حانی رفاقت کے اس

تفرّ سے دبیں الفاظ محافق افتالات کیا ہے ، مرزاکی کی تحریروں سے بینیجہ افذکرنا مہبت کل منہ مرزاکی کی تحریروں سے بینیجہ افذکرنا مہبت کل منہیں منہیں کہ وہ شادی کو دام سخت ہی سمجتے رہے اور الٹرنے سے بیہلے گرفتا رہوجا نا انحنیں مہبت ناگوار متھا۔"

حقیقت حال کہاتھی ؟ اس کے انتخاف کے لیے غالب یا ہم عالب کا کوئی غیر تنتبہ ا بیان ہارے سائنے ہونا جا ہے یہ نہ ہو تومعتبر گوا ہول کی حتم دید کمیفیت پر بھی انخفسار کہا جا سکتا ہے .

غالب کے خطوط میں دہ ملخ بیانات جن میں مزاح کا شائبہ یا باجاتا ہے۔ ہمارے یے اس لیا کا سے نا نیا با اعتاد ہیں کہ ال برکسی قطعی نیجیا کی بنیا در کھنا دشتوار ہے بیجال خلافت آمیز اِنتار کا ہے۔ اس تیم کے انتخار بر ملکے سے مزاح کا نتبیہ کرنا شا مدیمکن ہو۔ خلافت آمیز اِنتار کا ہے۔ اس تیم کے انتخار بر ملکے سے مزاح کا نتبیہ کرنا شا مدیمکن ہو۔ دی گونہ کہ تنساری خرامی دائم درخانہ زن سینرہ خو کے داری

لیکن قطعُه ذیل ظرافت کے شبہہ سے پاک سے سه

به آدم زن بهستیطال طوق بعنت سپردنداز ده ممکریم و تذکسیسل ولیکن دراسیری طوق سوازیل گرال ترامسدا ذطوق عوازیل ولیکن دراسیری طوق سادم

اس میں سے درطلب بمان وجا مرشکٹ اذذن کی طرف مربح اشارہ ہے۔ اس معم کے اشارات اتفاقی منبیل مکر ارادی معلوم ہوتے ہیں ، اردد کلام کے ابتدائی حصے میں کھی کے اشارات اتفاقی منبیل مکر ارادی معلوم ہوتے میں کہیں کہیں کہا تیہ اسیام صفوق بیدا ہوجا تا ہے کہ نوجوان شاعرابنی شادی سے فوش منبیل معلوم ہوتا ۔ ذیل کا شعر ننٹ حمیدیہ کی ایک غزل میں ملتا ہے ۔

آرزوے خانہ آبادی نے ویراں ترکی کیا کرول گرسسایۂ دیوارسیلابی کرسے

اس شعر کامطلب کچه بحق لیا جائے لفظ و خاندا بادی کا استعال می خیز ضرور ہے۔ اس نزل کے منطبے میں وتی اور دتی کے نوابول پر کھیتی بھی اسی کھا تط سے معنی خیز ہے سے نزل کے منطبے میں وتی اور دتی ہے نوابول پر کھیتی کھی اسی کھا تا ہے نوابی کے باد تمامی کا جہاں بیمال ہوغالب تو کھیر مسلم کھول نادتی میں ہراک ناجیز نوابی کرے باد تمامی کا جہاں بیمال ہوغالب تو کھیر مسلم کھول نادتی میں ہراک ناجیز نوابی کرے

ہوست سے ملنریہ انتارے غالب کی شاعری میں اس کی خانگی زندگی سے صرف ایک پہلو *کی حلاک و کھاتے ہیں ، ایک دوسرا میہاد وہ سبے جس کا دلاً ویز ترین* اظہار کیبات فارس کی تم*یر ک* متنوی کے آخری اشعار میں مواسع فی شاعروطن سے دوراسینے اہل وعیال کیکلیفوں کا صاس سے مضطرب سے نبیکن حبب اسسے یہ خیال آ ٹاسپے کہ ان لوگوں کی برکسی کا اُ سرا وہ ِ خود ہے تواس کادل شفقت ادر سمرردی سے بھر جاتا ہے اور اسسے اپنی کوتا ہی پرینترم آنے لگتی ہے۔

ورسي حبنت ازال وبراينه ياد آر به تخوین دیده زدرق را ندهٔ حیار بهامتير توحثيم ازخونسيش نسبتيه بررو ہے آئش دل جاگزیت ال برحم ہے کسی ہا سبند کہ تہ ! بہ بزم عرض دعوی سبے زبانل ا

بكاشى كفية از كانت بنه باد أر دربغا دروطن واماندهُ حين ٨ بہو*ی را یا کے* در دامن سنگستہ بشهراز بے کسی صحرانت بیناں سمِه درخاک ونول افکت ره تو يوت مع از داغ دل درنشا نا ل پيچه مع از داغ دل درنشا نا ل سروسرا به غارست کر د ه تو زنونالال و لے در برد کو تو

در زنونالال و کے دربردہ تو' غالب اورسیگم غالب کے تعلقات کا خلاصہ اس سے بہتر كبين اوربان تنبي برابس طوص ودردس مندرج بالاا شعارلبريز بين اس كے برت موئے بیشک کرنا کلم ہے کہ نتاع نے زنو الال کے الفاظ محض بہنان طرازی کے لیے کھے ہرجی قیت یہ ہے کہ بھی غالب نے غالب کی مالی اور عملی کوتا میول پر سمنتیہ اس زورے احجاج کیا کہ غالب كوح مساكى اس حبك مبن تسكست كھاكر ديوان خانے كى طرف متقل طور يہسيب با ہونا پڑا اسس وعوسے کی بنیاد غالب کے بیانات ہی پر مہنیس ملکائیں معتبر روایاتا پر سیے ہو " درون ف نہ " منجی میں انواب سرور للکک سے جو غالب کی حقیق مین کے پوتے مجھے اور جن کی سنے دی تعبدس سبکم غالب کے خنیقی مجھائی کی ہوتی سے موئی ان دونوں کے بہی تعلقات کا ذکر اس طرح

وادامرنا نوست كانكاح دختر المي خال سعيد الجين مين حبب مين ايني والده مرحومہ کے ساتھ ال سکے ہاں جایا کرتا تھا تو دا دی مجھ کو اکب دوتی دیا کرتی سخیس ۔

عبیب بات یہ ہے کہ ان دونوں میاں بیوی میں ہمیشہ ان بن رہی سبیاں اس خاندان کی نہایت مندِب دشاک تدمیر کال درصب خردر وشکر تھیں ۔ ۔ "
اسی مغیرن کی اتنی ہی معتبر شہادت نواب خلم زبانی بیگم دختر نواب فییا رالدین خال نیر رختاں کی ہے جو جند ہی سال بہلے بقید حیات تھیں۔ راقم الحرف کو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر غالب اورب کی زندگی کے آخری زبانے کے متعلق شیم دید حالات سننے کا موقع ملا تھا ان کے افرائی ہوتی تھی " بقول ان کے مرزاصا حب غقے میں ان کے افرائی ہوتی تھی " بقول ان کے مرزاصا حب غقے میں ان کے دان کی زبان سے اس نسم کے کلات نکلتے تھے :

« میراتوناک میں دم کر دیا! «حفرت موسی کی مبن ! « دوسری طرف بنگیم غالب خفا ہوتی تعیں ا مگرخانوں بوجاتی تقیں اپنی تنجی رمنظم زمانی مبکم ، سے کہتی تھیں : « تو تو بجیہ سبے ، ٹیرھے کی باتول کا خیال ندک ٹیرھا تو دیوانہ ہوگیا ہے "

ندر کھ سکتا تھا جیے اپنی وسیع برا دری سے عزت وا برو کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے فداجانے کس کس طرح کے جبن کرنے پڑسنے تھے۔

شادی سے جندسال بعد حب میال بوی جوانی کی عمرکو بینجے ایک ایبا واقع بیتی آیا جو اس سند میں خصوصیت سے فابل ذکر ہے اب امراؤ بیگم کو وہ بڑے سے بڑاصد مربنجا جوشوم کی طوف سے بوی کو بینج سکتا ہے غالب نے ایک دوسری عورت سے بے قرارانوغتق کیا حب بیگم غالب کو یہ مال معلوم عوا توان کے دل کی کیا کیفیت ہوئی اس کے متعلق بھین سے کچھ خب بیگم غالب کو یہ مال ان کا فطری غرور و تمکنت اس وقت آڑے آیا، طبعیت کا مذہبی زیگ جوباب سے ورثے میں ملا تھا شاید کچھ اور گہرا ہوگیا، شاید دونوں کی روٹ کے درمیان ایک اور بیر دہ مائل ہوگیا، بھارے سامنے اس معاطے میں معلومات نہیں ، صرف قباسات ہیں.

غرض طرع طرع کے اختلافات کی منبیاد برآئے دن آبیں میں حکر اُ ہوتے رہتے تھے۔
اگر تسویر کچھ کا وَ ہونا توطبیقیں کا بیا خلاف کسی حذاک دب جا آالیکن تسویر کی کمائی کا بیحال تھا
کہ شادی کے ۱۱ میم بین بعد گھ میں جو آنا تہ تھا وہ بھی فروخت ہونے گا، عورت کا شوہر س کی فتمت ہونا ہے اور نظا ہر یوں معلوم ہونا تھا کہ شادی کے بیدا مراک ہیگم کی فتمت بھوٹ گئی ،
غالب کی شاعری کو امرا کو بیگم نے کھی کو ئی ایمبیت نہ دی ، غالب کو مبنی ، دل کئی اور چھیٹے چھیٹ اُ کا خوالب کی شاعری کو امراک بیگم کے لیے غذاب جا ان ہوگیا۔ بھر بھا ہے کہ غالب کی بی غادت نہ گئی ۔
اور امراک بیگم کی جڑ بھی بھر جا ہے مذاف کیا نوامراک بیگم خفا ہوکر بولیں: " اے نوب ابٹر ھا تو دلوان ہے کہ مزاف کیا نوامراک بیگم خفا ہوکر بولیں: " اے نوب ابٹر ھا تو دلوان ہے کہ مزاف کیا نوامراک بیگم خفا ہوکر بولیں: " اے نوب ابٹر ھا تو دلوان ہے اسے نوٹ کے لیے کوئی جا جیے۔ اب مہر بی مل گئی "

باربان کی حیوتی حیوتی باتول پرائیس میں حیبٹ ہوجاتی تھی۔ فائی زندگی کے بہ لطیف کئر میری نوبیں کیا۔

ندکرہ نوبیوں نے بیان کیے بیس مگران لطبغول کے ناگوار نتائج کاذکہ قدرتی طور پر نہیں کیا۔

مولانا حاتی کی روایت ہے کہ ایک وفعہ غالب نے مکان بدلنا چا با نے مکان کا دبیان خائہ توخود

سیندکرا کے اور محل سراد بھنے کے بیے امراو بھی گیئی۔ واپس آبیں نوغالب نے بوجیا بھو مکان

سیندکرا کے اور محل سراد بھنے کے بیے امراو بھی گیئی۔ واپس آبیں نوغالب نے بوجیا بھو مکان

سیندر آبا ؟ بیکم نے جواب دیا جواب کے میں تولوگ بلا نبلا تے بیں اغالب نے فورا کہا

، معرکیا دنیامیں تم سے بڑھ کر بھی کوئی بلاہے ؟ "اس کے بعد جو کچھ گذری وہ لطیفے سے قرفار جا ہے مگرغال آکی سوانے عرب سے خارج بہیں ہے

ان سب باتوں کے با وجود نے نہیں تمجنا چا جیے کہ میاں بوی کے پیم گرے کم می دائمی فنادیا بدیزگ کی بھی فرت لائے۔ بہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امراؤ سکی کی بہن منبیادی بھی فنادیا بدیزگ کی بھی فرت لائے۔ بہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امراؤ سکی کی بہن منبیادی بھی کے تعلقات اپنے متوہر سے اس حد کم گر گئے تھے کہ شوہر نے اخیں ہم شالک کردیا اس کے برکس مزا غالب ورامراؤ سیسے کہ دولوں پرائے نترفاکی وصنداری کا نمونہ تھے اور طبقیوں کے شدیدا خلافات ہوتے ہوئے بھی آخر بھر کہ ایک دوسرے سے نباہ کرتے چلے گئے غالب نے شدیدا خلافات ہوتے ہوئے بھی کا خاطرا نیا وطن حجڑ کرد کی کا قیام اختیار کیا اور تمام عمری کراردی ا بینے خاندان سے تھے اور اعملی کراردی ا بینے خاندان سے تھے اور اعملی کراردی ا بینے خاندان سے تھے اور اعملی کراردی دیسے مرکمن صورت کے ادام دائمائش کے لیے ہرمکن صورت سے لیک کراری ۔ نیائی دی و فوامنش بہتھی کہ بیری کے آدام دائمائش کے لیے ہرمکن صورت میں کریں ۔

مولانا ماتی کی روابت ہے کہ مرزا معاقب ہمیتہ مردا نے مکان میں رہتے تھے، دوسرے تفراویوں کی ذبانی بھی بیہ معلوم ہوا کہ غالب اپنے وقت کا مبہت بڑا حقہ دیوان خانے میں گزارتے تھے. اس علیٰ دگی کے باوجود امرا و سکی نے شریف بیبیوں کی قدیم روایت کوجس طرح قائم رکھا وہ قابل داد ہے انھوں نے شوہر کی فدمت کرنا ہمیتہ اپنا فرض بھا کھانا زیانے میں کہت اور وقت پر غالب کو دیوان خانے میں بہتے جاتا حب بھارم ہے تو دوائی جو تما الدے وغیرہ بورے میں میں ایک جاتے۔

فالب بھی دن میں ایک مرتبہ ضرور زنانہ کان میں جاتے تھے جب تک بدن ہیں فاقت رہی جسے کا کھانا وہیں کھات جرحابے میں اس کی بابندی ندرہ کی بھر بھی لکڑی شیکے میے عام طور پر مسبح یا دوبیر کو ادر کبھی کبھی عدرے فرید طرور گھریں جاتے۔ مباوی بنگر کے بوئے واب خفر مزامروم رصنبوں نے دوکھین میں خالب اورا ہداؤ بنگر کو دیجیا تھا، راتم الحودف سے اس زمانے کی ایک حکایت ان الفاظ میں بیان کرتے تھے "میں ایک ون مرزاه ماصب ویوان خانے میں کھڑا تھا کہ دہ اوریہ تا ترک وریکھیا ہوں دوادی سے مراودہ دورا وریہ کے گھر میتا ہوں دوادی سے مراودہ دورا وریہ کے گھر میتا ہوں دوادی سے مراود

امراؤ بگرمین اندرجاکرستی ا ماسے دادی کے متعلق پوتھاکہ کہاں ہیں معلوم ہواکہ ناز بڑھ وہی ہیں کہنے بھی جہنے ہیں یہ کیا جب آؤ ناز اار سے خصر تیری دادی نے تو گھر کو نتے بوری کی مسجد نبادیا "
امراؤ سکی کی زندگ کے درمیانی ہیں بیبس سال جس نہائی بلکہ دیرانی کے عالم ہیں لسر ہوئے اس کی طرف مولانا حاتی نے بول ا نتارہ کیا ہے "مزا صاحب کے ادلاد کچھنہ تھی۔ اس سے ایک شرف سے دوا دران کی بی بی تہنا زندگی لیرکرتے تھے "سے مرائے ہیں زین العابدین خال عارف کا انتقال ہوا نوآ کندہ دس بارہ برس ان کے بچوں کو بال بوس کر بڑا کرنے میں بر ہوگے۔ اس کے بعد بھروہی تنہائی کا عالم شروع ہوا۔ نوا ب نظم زمانی ہی کی بیان ہے کہ بڑھا ہے کے دنوں میں جانماز پر بیٹھے ان کے منہ سے اکثر یہ الفاظ نکلتے تھے ۔"ا ہے اللہ انترک برخا ہے کے دنوں میں جانماز پر بیٹھے ان کے منہ سے اکثر یہ الفاظ نکلتے تھے ۔"ا ہے اللہ انوک برخا ہے کے دنوں میں جانماز پر بیٹھے ان کے منہ سے اکثر یہ الفاظ نکلتے تھے ۔"ا ہے اللہ انوک برخا ہے کے دنوں میں جانماز پر بیٹھے ان کے منہ سے اکثر یہ الفاظ نکلتے تھے ۔"ا ہے اللہ انوک برخا ہے گا ؟

اب موت کی دعائیں تبول ہونے کا وقت آبنجا تھا ہیں فردی سود کے دا ما است استہا تھا ہیں فردی سود کے دعائیں مرزا عرف مے دا تم الحوف سے بیان کیا کہ مرزا صاحب کا انتقال دیوان خائے میں ہوا۔ دا دی اس وقت زنان خانے میں تھیں۔ اسی عصد میں دار دغہ کلو کوا تھول نے باہر کی خریج جینے کے لیے کئی دفعہ بلایا بمیں ایک دو دفعہ کیا، گربران پر طاری تھا۔ سفیار دو شیہ اور سے شخت پر مبینی رور ہی تھیں ۔

میں مہنے ہاکی ودسرے سے اختلاف رہا کیکن اب موت نے یوں مساعدت کی کہ خالت کی کہ خالت کی کہ خالت کے کوامرا کو مساعدت کی کہ خالت کے کہ خالت سے ایک سال بعد قبری جہنے کی تھیک اسی تاریخ کوامرا کو مسلم کے کہ خالت کے بیجھے روانہ مہو مکیں۔
شریم کے بیجھے روانہ مہو مکیں۔

تاریخ تتحربر : ۲۰۰/۱۹۱۱ ۱۹۵۱ ما ۱۹۵۲ ۱۹۹ نطرتانی : ۲/۱۹/۱۹۵۱ و

### حبيره مسلط ان

## مزابافر على خياك كالل

نواب المی نخش خال معروف کی دو صاحزاد بال تحیی بازی صاحزادی نبیادی سبگم و به حیوثی امراؤ مبگم مختوبی نبیادی سبگم و به حیوثی امراؤ مبگم مختوبی مرزاغالب سے بیا ہی تکئیں اور شری سبن کی شادی نواب غلام سین خال مستورسے بوئی مستورسے

بنیاوی بنگم کے بیبال ووصاحبزاد سے ہوئے اٹریسے کا نام تھا زین العابدین خال اور حمد سطے کا حبیر حسین خال.

مرزا عالب کے بیہاں جب سات ہیجے ہوکر مرکئے نوا نفوں نے بیوی کے بھانچے عاآی کو انیامتبنی کرلیا عارف جوان صالح ا ورخوش فکر شاعر تھے امرزاسے ہی اصلاح ۔ لیتے تھے اور طرز نوس میں مرزا کے بیڑو تھے عارف سے جو مرز اکو محبت تھی پرصرف رشتہ وا یک کی وجہ نہ تھی کی عارف کی نوش فکری اور جو دت بھی خرزاکو ابنی طرف مال کر دیا تھا، عارف سے جس قدر مرز اکو موانت تھی اس کا اظہاران کے اس فاری نظعے سے ہوتا ہے ۔

كرخش شمع دود ممان من اسست . عمكسار و مزاج دان من اسست ہ ال بیندبیرہ خوے عارفی نا م اس کہ در بڑم قرب وطلوت النس عارف کرمخاطب کر کے کہتے ہیں سہ

ہم زکلکِ نوخوش دم وخوش دل هم زکلکِ نوخوش من است کال نہالِ ٹمر فشانِ من است

مگرانوس عین عالم سنت باب میں عارف بھی جن کو کمبی مرزا "داحت دوخ آلول " اور سامی درا "داحت دوخ آلول " اور کمبی مرزا "داحت دوخ آلول " اور کمبی به شمیع دود مال " کہتے تھے داخ مفادت دے گئے ، ابریل سلمی کمبی کمبی بشمیع دود مال " کہتے تھے داخ مفادت دے گئے ، ابریل سلمی کمبی دور در در کا انتقال ہو گیا اور مرزانے ای کی سامی کا میں شارکیا جاتا ہے۔ جوال مرگی بروہ در در مجوا نوصہ لکھا جو مرزاکے مہری کلام میں شارکیا جاتا ہے۔

بوں مرن پر رہ رور ہر بر مہینے ہے ہوجیا تھا اس بے مرزا غالب عارف کی وفات کے بیٹے عارف کی وفات کے بیٹے عارف کا اتقال حیند مہینے بہلے ہوجیا تھا اس بے مرزا غالب عارف کی وفات کے مدسین علی خال کور بنے بیس سے آئے۔ با فرعلی خال مرک بنٹیے کے غمیں طبر ہی ختم ہوگئیں اور باقوعلی خال کے باس رہے مگر نبیادی بنگیم بھی جوال مرک بنٹیے کے غمیں طبر ہی ختم ہوگئیں اور باقوعلی خال کے باس رہے مگر نبیادی بنگیم کے خود فروائے بہیں:

، کی بیش بنج سال است که دو کودک بے مادر دبیر منت بیش بیش است که دیکودک بیش بیش بیش بیش دری

سم از دودهٔ ال زن که خون منتش نگرون مفرز ندی

برد*است* تنام ً (متنوصفحه ۲۰)

ان دونوں بجیل سے مرزا کو محبت تھی عشق تھا کہمی بھی ان کو ابنی آنکھ سے اوھبل نہ ہوئے ریتے تھے اگر جیہ خود ہے مدنیک مزاج تھے لیکن باقر علی خال کی ہروقت نازمردی کرتے تھے اوران کا دل میلا نہ ہونے وسیتے تھے۔

رے ۔ ری سے خالی نہ ہوگا جوانعول کامطالوہ دلیبی سے خالی نہ ہوگا جوانعول کاملا ورکیبی سے خالی نہ ہوگا جوانعول کاملا و شاوال سے تعلق غالب کے ان خطوط کا مطال کو مکھے ہیں۔ اس طرح غالب کے نے نفتنہ مجروع میم غلام تحفید مال اور علاؤ الدین احمد خال کو مکھے ہیں۔ اس طرح مال کے نام سپروقلم کیے ہیں۔ ان تین خطول کا مطالعہ مفید مبرکا جوانفول نے باتر علی خال کامل کے نام سپروقلم کیے ہیں۔ اس تین خطول کا مطالعہ مفید مبرکا جوانفول نے باتر علی خال کامل کے نام سپروقلم کیے ہیں۔ اس تین خطول کا مطالعہ مفید مبرکا جوانفول نے باتر علی خال کامل کے نام سپروقلم کیے ہیں۔ اس تین خطول کا مطالعہ مفید مبرکا جوانفول سے باتر علی خال کامل کے نام سپروقلم کیے ہیں۔ اس تین خطول کا مطالعہ مفید مبرکا جوانفول سے باتر علی خال کامل کے نام سپروقلم کیے ہیں۔ اس تین خطول کا مطالعہ مفید مبرکا جوانفول سے باتر علی خال کامل کے نام سپروقلم کیے ہیں۔ اس تین خطول کا مطالعہ مفید مبرکا جوانفول سے باتر علی خال کامل کے نام سپروقلم کیے ہیں۔ اس تین خطول کا مطالعہ مفید مبرکا جوانفول سے باتر علی خال کامل کے نام سپروقلم کی مدین ہوں۔

دارد د کے معلی اوس تا ۱۹۴۳,

رردو کے دونوں سفروں میں ازعلی خال جسین علی خال مرزا کے ساتھ گئے تھے بمرزا امیور کے دونوں سفروں میں ازعلی خال جسین علی خال مرزا کے ساتھ گئے تھے بمرزا کے دونوں اور کو است زواب صاحب کو نذر دولوا کی تھی، رامیور کی آب وجوا مرزا صاحب کو موافق کے دونوں لاڑکوں سے زواب صاحب کو نذر دولوا کی تاریق میں گزاریں می دونوں لاڑکون سنے دہی علیے کے آئی ان کا ادادہ تھا کہ گری اور برسات رامیور میں گزاریں می دونوں لاڑکون سنے دہی علیے کے

بیے صند کی ، مرزا نے ان کو تنہا بھیجنا نہ جایا ، خود بھی ان کے ہمراہ نواب صاحب سے اجازت لے کر ، رمارچ سندٹ کئہ کو رامپور سے روانہ ہوئے اور ہم م رمارچ سے دوال کو دہلی ، ہنچ کر رمضان کا چاند دسکھا۔

نواب یسف علی فال کے انتقال کے بدلواب کلب علی فال مندآرا کے ریاست ہوئے قوم زا فالب، نواب فردیس مکال کی تغزیت اور نواب حال کی مسندنشنی کی متہنیت کے لیے ۱۹ اکتوبر کو دلی سے روانہ ہوئے تو دو نول لڑکے بھرساتھ گئے، یہ دونول غالب کی جائے جو نکہ صغیرس تھے اور لاڈ لے ۱۰ سے مرزا کو تنگ مہت کرتے تھے۔ اس مرتبہ مرزا صاحب خزان دونول لڑکول کو ۲ دسمبر کو طازمول کے ہمراہ د ہی روانہ کر دیا۔ خود ۲۸ دیمبر کو دوانہ ہوئے۔ راہ میں ان کو ایک سخت حادثہ بیش آیا، دہی، بہنچ کر اس حادثہ کی تفنیل نواب کلب علی خال بہادر کو لکھی ہے۔

مزاباقرعلی خان کا خاندان این الدخال این نواب خاسم جان بیگ مشرف الدولین الدولین خاس کا خاندان این بیل جوت و این نواب خاسم جان بیگ مشرف الدولین خباب تصید و بی قاسم جان بیگ بیل جوت و عالم کے زیمانے میں اپنے و دنوں چھوٹے بھائی کے بمراو بلنے سے مندوستان آکے تھے اور بنجاب میں حنوں نے میں الملک عوف میر منوطف نواب قرالدین خال وزیر کے ساتھ سکھوں پر فتوعات حاصل کی تعین اورائی دلیری سے بنجاب میں بڑانام بیا کیا تھا میرمنو کے انتقال کے بدن سم جان بیگ نے بھی دونول میں یکوں کے ساتھ دوروں کے ساتھ دروار کا نے ح کیا ہو وہ زماز تھا کہ نتاہ عالم نبکال میں میرون کے مقابلے کے لیے نوجیں ہے بڑے سے باونتاہ کونوں کے ساتھ کو کیا ہو دہ درازی مناز کو اللہ میں باوری سے باونتاہ کونوں کی تعین الدول میں بان بیگ تواکش میں میان بیگ تواکش میکن میات بر رہے تھے ۔ دونوں میائی جاگرو درمیات کا انتظام کرتے تھے، قاسم جان بیگ خال ۔ نیک میں نوریت بیگ خال ۔ نیک خال کی میکنین خال توریک بیک خال ۔ نیک خال کی میکنین خال توریک بیک خال ۔ نیک خال کا میکنین خال کی دونوں کا میکنین خال توریک بیک خال کی دونوں کو کا میں نوال کو کوئی خال کو کا میں نوال کو کا میں نوال کو کا کو کا میں نوال کو کوئی کا کوئی کی المیت نورک کے نوال کوئی کا کوئی کوئین خال کی المیت نورک کے نوال کوئی کوئین خال کی دونوں کی المیت نورک کے تھوں اللہ بیک خال کی دونوں کوئی کوئی کوئین کوئی کوئین کال کوئین کال کوئین کال کوئین کال کوئین کال کوئین کوئین کال کوئین کوئین کال کوئین کال کوئین کال کوئین کال کوئین کوئین کال کوئین کوئین کال کوئین کال کوئین ک

کوریاست کاکام سنجه ان بڑا۔ اینے باپ کاخطاب شرف الدولہ سہراب حباک در مابدت ہی کا خطاب شرف الدولہ سہراب حباک در مابدت ہی سے بایا، نیض بیک خال کے نین ہجے تھے ایک صاحبزادی الجن النسائیم اور دوصاحبزادے غلام سین خال اور نقبن رخال ، نواب غلام سین خال نے دراست خلام سین خال اور نقبن رخال ، نواب غلام سین خال نے دراست صنبط ہوگئ .

نواب غلام مین خال مسرور اور تعنین خال کو ایک برار ما بواز نازلیت متا دما نقتینوا دولد سے ، نواب غلام مین مسرور کے دولڑکے سے زین العابین خال اور حیررسین خال . زین العابین خال اور حیررسین خال . زین العابین خال ، عارف ساسال یہ میں پیدا ہوئے ، انجی خور دسال ہی سے کہ کہ ب کا سا یسر سے اٹھ گیا ان کو باپ کی ریاست سے ڈھائی سور دیب ما ہوار شخوا ملتی تعیامال کی عرمیں ان کی شادی ا بینے جیا نواب احمد ختن خال کی بڑی صاحبادی نواب کی میں ما میں الدین کی حقیمیں ان کی شادی ا بینے جیا نواب احمد ختن خال کی بڑی صاحبادی نواب کی میں ماجوار ملنے لگی . نواب بیم کم کا انتقال شادی کے دوسال بعد ہوگیا ، کی تخواہ ڈھائی سور دیے ما ہوار ملنے لگی . نواب بیم کم کا انتقال شادی دوسری شادی دہ لی کے ایک شریف میکر عارف کو خیروز بور سے تخواہ کا زیب ماجواری کی صاحب سے ہوئی ۔ ان کو سے سال سے خوام نازل کی صاحبادی ہوئی ۔ ان کو سے سال سے خوام کی دوسری شادی دوسری کا خواب ملا ۔ ان کی وفات در در گردہ سے ہوئی ۔ اس اجانک موت سے عارف کو بڑا صدر میرا اور حب دہ خود زندگی سے تعلی ما یوں ہو گئے تو " نواب دلہن کی دونوں نا نیو بڑا صدر میرا اور حب دہ خود زندگی سے تعلی ما یوں ہو گئے تو " نواب دلہن کی دونوں نا نیو

بافرعلی خال کی شادی ایگر بنت ذاب صنیا رالدین احدخال سے ہوئی نبت مار البی زندگی میں کر سی سے بوئی نبت مار البی زندگی میں کر سیکے تھے ۔ یہ رہشتہ نواب نیز اور عارف کے بیار تباط و فلوص کا نیتجہ تھا۔ نیز ندگی میں کر سی جو قول کیا تھا اس کو نبابا . نواب صنیا الدین احدخال توخیر لؤاب تھے اپنی لاڑلی بیٹی کی شادی اپنی ریاست کے مطابق شان و تشکوہ سے کر دہ ہے تھے مگرمرذا غالب نے بھی مہت و صلے اور ارمان کے ساتھ پورے جا جو شعم سے باقرعی خال کی سے دی کی مشادی کی مشادی کے وقت مارسال کی تھی . شادی کے بعد ماقوعی خال مسرال میں منظم زمانی بیگری عرشادی کے وقت مارسال کی تھی . شادی کے بعد ماقوعی خال سسرال میں

جوزی عنسم خانہ ویٹ سفرکرد سوئے باغ جنال باقر علی خال بال رطنتش تحسب ریر گر دید بودینیو میکال بافسیر علی خال

باقرعلی خال کی اولاد افری خال نے نین لڑکیاں چھوٹرکر و فات پائی بڑی صاحبراؤی ما میں خال کی اولاد افری اولاد افری اولاد المحد ا

بہن زمق مِ فرزند میر زابات ر سروش تہنیت زبد ہُ مطالب گفت

جور فقد دشر متعلق گفتن تاریخ طریق تعبد ور زبروجان عالی فقت عالی کا استان کی عرجارسال کی تعبد ان کی شادی ۱۲ سال کی عمر میں باقرعلی خان کی وفات کے وقت ان کی عرجارسال کی تعبی ۱۰ ن کی شادی ۱۲ سال کی عمر میں باقرعلی خان کی وفات کے بعدا بیے بڑے ماموں شہاب الدین خان نافت کے بڑے صاحزاد سے مزانتجاع الدین خال تا بال کے ساتھ ہوئی ۔ بعضنہ تعالیٰ موصونہ حیات ہیں ۱۱ نے کے صاحزاد سے مزانتجاع الدین خال تا بال کے ساتھ ہوئی ۔ بعضنہ تعالیٰ موصونہ حیات ہیں ۱۱ نے کے

كونى اولاد، يس

فاظمید مطان سکی میرس بوارضهٔ فالی انتقال کیا ان کے انتقال سکی استقال سکی انتقال موگیا جمیو مسلے ایک سال بعدان کے بڑے صاحبزاد ہے معزالدین سآم مرزا کا بھی انتقال موگیا جمیو مسلے صاحبزاد سے ناصرالدین خرو مرزا اور بڑی صاحبزادی عالیہ سلطان سکیم لیڈی عبدالعمارات کی معرف میں باقرعلی خال کی جھوٹی صاحبزادی رقبیہ سلطان سکیم دعوف تھیں بیکی بھوٹی صاحبزادی رقبیہ سلطان سکیم دعوف تھیں بیکی بھول کی مقیل لعندی مقید تعالیٰ حیات بہی ان کی تعادی کی مقیل لعندی کر مل

ذوالنورعلی احد سے ہوئی تقی، ان کے بانچ معاصراد سے اور بانچ صاحبراد بال ہیں .

انی امال (معظم زمانی سکم ) فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مندر مرزاصاحب کے باس بمٹھا ام کھتا ہ مرتبہ مندر مرزاصاحب کے باس بمٹھا ام کھتا رہا اور وہ صعف بصارت کے باعث یہ محصے رہے کہ بہ حندو بھی ہیں وارد غد کلوائے تو

الحفول نے س دکو دھتکارا۔

انی ا ماں نے فرا یا کہ عالم کا ت مزا صاحب برکی گفتہ طاری دہا ۔ کیم محمود خال نے کہان کی جان کسی چزمیں اکی ہوئی ہے۔ سب لوگوں نے غور کیا تو تبہ مبل کہ منبوب کی سی مزاکی جا ان اگی مولی ہے ۔ مب لوگوں نے عرایت کی کیجس طرع وہ مجنیہ آتی ہیں کی سیں مزاکی جا ان اگی مولی ہے ۔ مبیم محمود خال نے مار حصر باری جا ان اگی مولی ہے ۔ مبیم کو مزاصاحب کے یاس نے جاکر حقوق القوان نے حسب معول طرح آنے دو جنانی حزید کی کومرزاصاحب کے یاس نے جاکر آواز لگائی ما داداحب ن اور مزدا ان کے قریب لے جاکر آواز لگائی ما داداحب ن مان آفریں کو ان کو د سی اور حب ن جان آفریں کو سی کورکروں

نافرعلی خال کی بیوی کی ای ماجزادی اورعا آف کی بڑی ہو، خاندان کی ایک ایسی ای مختل الدین احمال نبریش کی فرد کھیں جوبیا کر کر مندان کی ایک ایسی خود کو مختل جوبیا کر محفرت خالب کے گھرگئیں جونوں نے مرزاصاحب کو مہبت قریب سے دیکھا ان کی مذالت بیاں منیں اوران کو اسپنے ذہن میں محفوظ رکھا علم ان ب کا ملک مرحوم موصوف کو اینے میرم والدسے ترکہ میں ملاتھا، بے حد بیلار مغزاو رابا حصلہ خاتون کھیں اپنے بزرگو کی شان، اور عہد قدیم کی مروت واخلاق ، غرباً بروری کا اعلیٰ مورد تھیں ۔ آپ کی خدمت میں غالب کے اکثر نتیالی انتفاد سے کی غرض سے حاضر ہواکرتے تھے ۔ افوس کا تما تہ نیر کی بہ شمع روشین ، امرئی سے کا کہ والی کو عمل سال کی عربیں اپنی محل سرا میا منزل میں گل مولئی میں ان کا مدفن ہے فلاب صاحب البیخاندانی مقربے صندل خاندم زا با بروالی کو تھی میں ان کا مدفن ہے فلاب صاحب البیخاندانی مقربے صندل خاندم زا با بروالی کو تھی میں ان کا مدفن ہے فلاب صاحب البیخاندانی مقربے صندل خاندم زا با بروالی کو تھی میں ان کا مدفن ہے فلاب صاحب البیخاندانی مقربے صندل خاندم زا با بروالی کو تھی میں ان کا مدفن ہے فلاب صاحب البیخاندانی مقربے صندل خاندم زا با بروالی کو تھی میں ان کا مدفن ہے فلاب صاحب البیخاندانی مقربے صندل خاندم زا با بروالی کو تھی میں ان کا مدفن ہے فلاب صاحب البیخاندانی مقربے صندل خاندم زا با بروالی کو تھی میں ان کا مدفن ہے فلاب کی جو سے صاحب البیخاندانی مقربے صندل خاندانی مقربے صندل خاندانی مقربے کو سے صند کی خوال کو تھی میں ان کا مدفن ہے مدیدان خاندانی مقربے کے صندل خاندانی مقربے کو سے صاحب کی خوالے کی خوال

میری ابنی سبت سی معلومات نانی ا تال کی مبرولت بیب وہ کہتی تقیس که شادی کے اکور سال مجد جربرسات آئی نومرزاصاحب شام کو گھربیں کھانا کھائے آئے تو کہنے لگے اسے بیری دیھو کتنا پیارا موسم ہے کیسی حبوں انجیز بوائیں جل رہی ہیں اس وقت میں تم ہو اور میں مبول میں ہوں نہ سیم خال کے اور میں مبول میں میں تعلیم اس مفاق مبات بریم خال تومرزا کے اس مفاق مبران کوصلوا تیں سنانے لگیں اور نانی امال نترم کے مارے کو فری میں گھایں۔ مرزاصاحب باسر جلیے گئے نو تعلیم ،

نانی اماں دمعظم زمانی سبٹیم عف بگا بگی فرماتی تھیں کہ حب نتہ آوشوب بریمن م نتعابے کرام نظیس لکھ رہیں تھے تومرزا غالب نے حبین علی خال سے جن کی عمراس وقست م یا ۹ سال کی تھی کہا، شاداک تو نے میرانام ڈبودیا۔ غالب کا فینا اورا سیا کوڑھ مغزا کمیں شرب کہیں کہا، بس ہروقت تنبک اڑا تا رہا ہے۔ شاداک نے جواب دیا، دادا جان آب کی رند کر بر، ہم حزور شعر کہیں گے، مشاعرہ ہوا، نامی گامی شعرائے دئی کی تباہی اور بربادی کوئیس کھی تھیں اور بڑے سوز و گداز سے ساریح تھے، بورا مجمع ساکت تھا، اہل مشاموہ برافر کی کا عالم طاری تھا، دلی کی تباہی، دوستوں، عزیزوں کے بھیڑجانے کا خیال ول خول افران کی جائب نظرا تھائی، مجمع کی آئھیں اسی فور نظر برباک.

کیے و تیا تھا۔ بجا کیک غالب نے شادال کی جائب نظرا تھائی، مجمع کی آئھیں اسی فور نظر برباک.
گئیں، شادال نے صاف اور بیاری آوا ذمیس بڑھائشروع کیا۔

مربا بعوامث گیا جونام ونشانِ دہلی میری با بیش سینے مرتبیہ خوا ن دہلی میری با بیش سینے مرتبیہ خوا نِ دہلی

اس نتعرکوس کرمتاع ہے میں اس سرے سے اس سرے کہ زندگی کی ہرود ڈگئی ، روتے ہوئے لوگ منس بڑے ہر مرجرے بیکھنگی آگئ. اور صفرت غالب نے اسے ہونہا دہتے کو کلے لکاکر بیارکیا ،

سهیں حیوری. دو دلوان اپنی یادگار حیورے جو کمف مو گئے۔ فتی الدین آرز دصاحب لکھتے ہیں کہ ایک مخصر سا دلوان کچید دن مہوئے حباب عرشی کو سننب خاینر رام ہورکے ردی گھرمیں دستیاب ہوا ہے ، کچھٹے خب کلام حمحانہ مواوید ہیں موجود ہے۔ سننب خاید رام ہورکے ردی گھرمیں دستیاب ہوا ہے ، کچھٹے خب کلام حمحانہ مواوید ہیں موجود ہے۔

# م کن من

ابنی سوانے عری گزارش کرتا ہے کہ ابتدائی عرش اول بہادر شاہ اون و دہی کی المازمت مماز مواد فن تراندازی میں بادشاہ کا شاگرد ہوگیا۔ بندرہ رویہ باباز سرکارشاہی سے دو ہرس ال کی متنار بابعداس کے بادشاہ سے اسنے وسید مرزا فتح الملک کا دبائے سبھند میں اشعال ہوگیا۔ بھرس ریاست معازمت میں رہا اتفاق سے مرزا فتح الملک کا دبائے سبھند میں اشعال ہوگیا۔ بھرس ریاست اور میں ابنے والد کے باس جلا گیا۔ راج بے شکھ والی الورنے مجھے رکھ لیا اورا سنے فرزند شیخ الله کی تعلیم میں سبود کردیا۔ چاہیں رجب ماہوار میرے مقرر کیے ۔ نشیودان سنگھ کی فوہیں کی عمقی کی تعلیم میں سبت انوں ہوگئے۔ تھے مجھے لوکر ہوئے جاربی گزرے تھے کہ دبی میں لغادت ہوگی ۔ اور عالم برکوشوب ہوگیا۔ انھیں ایام میں راج سبخ نگھ مرض فالج میں متبا ہو کے اور کی مض میں مرکئے۔ شیودان سنگھ کی والدہ نے مجھے آکید کی کہ شبودان سنگھ خود مجھے اس قدر مانوں تھے کہ مرکئے۔ شیودان سنگھ کی والدہ نے مجھے میں دائی فتح ہوگی کہ نسب موان ہونے دیتے تھے۔ اس عوے میں دائی فتح ہوگی کو باب سال کے اور کے بیفن ؟ای مشرب کو افرائ کردیا۔ جنے امل کارالوردائے دہی میں سنھے معموم النہ ہونے دیتے تھے۔ اس وی میں دائی فتح ہوگی کو باب کارالوردائے دہی میں سسمے کو افرائ کردیا۔ جنے امل کارالوردائے دہی میں سسمے کے دہواں سے علیدہ ہونا میں میں دائی دہا ہونا سے علیدہ ہونا مسب کو افرائ کردیا۔ اب الورجا ہے اس نہ رہا کر اب اب بصلحت والدنے دہاں سے علیدہ ہونا

بالإمكروه باغی راجیوت بهاری علی گراضی ندموئے اس اننامیں دلی سے نبتن کی تحقیقات کے لیے حكاّم كا يحكم آيال وفت تمثيكل الورسط ميں بھي اور دالد بھي عليٰدہ ہوئے. والدو ملي كو روانہ ہوئے ا درس جے درآگیا. مہاراج نتیودان سنگھا بنی جیب خاص سے مجھے خرج بھیجے رہے الکیمال ك ميں جے بورميں رہا اس عصے مي والدكى فيشن كھل كئى ا ورميں بھى وہى حلاكيا وہال ميں كے حیایہ خانہ جاری کرایا ، والد بوستان خیال کا ترجمہ کرتے تھے میں بھی ترجے میں شریک رہاتھا اور حصیرا تا تقارمیرے والدنے جمع طدول کا ترجمہ کیا۔ یا نج طدی جبیراکر شاکع کر مکھے تھے کہ ان کی عمرے وفائد کی بعدان کے اس بے مابہتے طبہت مشرخمد شدہ جیوادی اوردو حالی ا کا ترجہ خود کرکے تنا کے کردیا جوان کی باد گارمیں باقی ہے ،اس انتا میں میرسے ایک دوست کرم فرما موادی سیدمین صاحب ملگوای سکریٹری مبرتراب علی خال سرسالار حباک نے تحقیے نامہ لکھ کر سنے یاس حدراً؛ دکن بلوالیا . میں حسب الطلب اسنے مخدوم کے دوانہ ہوگیا. میرے مخدوم سینے یاس حدیداً؛ دکن بلوالیا . میں حسب الطلب اسنے مخدوم کے دوانہ ہوگیا. میرے مخدوم سرایا کرم نے مجھے سرسالار خبک سے طاویا شالار حباک نے مجھے روک لیا ووبرس امبدواری میں را بداس کے میں نے عض کیا کداب اس امیدوار کو کیا بھے۔ نواب نے فرایا ، کہ ہم نے تیرے بے تبویر کردیا ہے، نی الحال ہم شنرادہ دلیم کے استقبال کو بمبئی جاتے ہیں دمال سے اسے ہی مبدور کردیں گے مگرمیری نقد پرمیں اس سر کار د کا) آب و دانه نه تھا۔ حب نواب ممبئی ردانه ہو تھے خیال آبا ك نوجى پيرطبسه نا در د سيجة السب بينجيال آتے ہى ميں بھى تمبئى ميں آگيا ايك سوداگرامل د ملى كى دكان مين عيم موا باره دن معهر طب وغيره حب حتم موكيا قصد مواكر نصف دور نواكيا ب وطن على كر اکب خفے کے بیے بال بچوں سے مل آ اخریبی کیا۔ کل ال واسباب جو پانچیوروپے کی البیت تھا۔ سوداکری دکان میں رکھ کروطن میں آگیا. بیاں آکر ہسنا، کہ ہے بور کی رہی کھل گئے۔ ہے۔ اوا وہ مجا كداكيد بنفے كے ليے جے بور حل كرعور يول سے على اؤر اور كيم متھيار وقت روانگی جے بورسے و ہاں چیور آیا تھا۔ اگر بیچر ہے ہوں وہ معی لے کر فروخت کر دو تا کہ زاد راہ موحب کے ۔ بومقد کرکے ہے ہور روانہ موکس اس سے بور بہنجنا تھاکہ اس سرزمین رہے ، باول کرتھے مهارات رام سنگو کوخبر مولی مهارای نے مجے بلار دوک بیا جانے مذویا ورسی قدر ولمیف ووائی میری مدوسسر چ کومفرزو یا اور بیاات ارکیا که بم مبلاتین ترقی کرم یا گے اس کے

مبارات دہم سنگھ مرکے میری تقدیر وہال سیت ہوگئ بس وہی جنگویسل تقدیر کا رہ گیا۔
اس بے مایہ کی زندگی اسی قلیل بضاعت میں سبر ہوتی ہے اس نقر کی عمر قریب بھتر کے مرگئی ہے دندگی مثل چانے سے رہائے ہوگئی ہے دندگی مثل چانے سے ی کے ہے۔ اللہ بس ماسوا بھس نقط

خوارمبة تمس الدين فال غالب كے سفتے رائم كے جياس ١٢٩ هـ چوك شمصال كى عرميں انتقتال فرمائے ان كى والدہ ان سے تبسل مركئى تقيں۔خواحبتمسس الدین نے فن موسیقی میں امیدا کمال حاصل کیا تھا کہ اس فن کے کاملین دا دد سیتے ستھے۔ اور ا ن کی ون رات عبادت گزاری میں سبے بوتی تھی، ان کے مبدخواجہ بدرالدین خسا ل اوقم کے والدماحد نے ہمی بعمر چونسٹ مدسال ماہ اگست سفیشٹ سی وفات پاکی اور ان کی اولاد میں امکیب فرزندا درا کیب دختر رہی اکیب دختر صاحب اولاد اورا کی فرزند اكبرخوا حبه فمرالدين حن الم اقم التي رسم. خواجه مدرالدين خال اسينے وقت كے مجمع كالات <u>تھے۔ نوسٹ نوئسی میں ایسے ہی شمعے مصوّری اورسٹ تبار نوازی میں کامل، فن رعن اُلُ</u> اورخوش تقت رمیری میں لاجواب تھے جبیاکہ ان کے چیا مرزا اسپ دالٹہ خال غالب نے طبداول بوسسة مان خيال كے ديباجير ميں لکھا ہے كەمبەر كھتجب وصف كمالات ميں يمتاسهے. شيار بحب يا نو ايسا بجا يا كه تاكىسىين كوانگيول پر نجايا.مصورى ميں مسانی كو پرسے سٹھایا · الی آخرہ ، حق بیر ہے کہ خواجہ مدرا لدین خال سمہ صفیت موصوف شکھے ۔ ان کی تصنیف انسانه بوسستان خیبال گوابی و تباسید ا در عیسالم جانتا ہے۔ غرص حب خاندان میں سوائے اس ناسٹ و ننگ خاندال خواج تمسہ الدین خال رافت مے کوئی نہ رہا، جا گیر کی آمسدنی سند ہوگئ بھواس سے تضاعت نواجہ مشسدالدین خال رامشسے نے اپنی موروتی جاکسیب کا استغب انترکیار حکام صنبی نے بعد تحقیقات کامل بجایس روسیب ما ہوار میرے گزارسے کے لیے تجویز کیے کل محکول سسے وہ دست منظور مہوکی جس وقت حکام ما بخت کی رہورٹ گورنمنٹ کے ملاحظے میں سینیٹس ہوئی مجھ بدیفیب کی تقت دیر السط تکی سی ورنمنسٹ نے سیمیس روسیے۔ ما ہواربطور سیسٹن منطور فرما کے . تہر درکستس برحب ان دردسیشس سمحدکرخانوسشس را مگرا لله کاسست کرے که مهاداج دام سنگھ والی

ج پرنے اپنی سرکار سے اس تدر وظیف فقیر کامقرر کر دیا جو آج کک اس سرکارسے منت ہے اور فاک ربعائے دولت واقب ل سری حضور مہاراج صاحب فرمال روائے منت ہے اور فاک ربعائے دولت واقب ل سری حضور مہاراج معاص فرمال روائے مال جے پورمیں برکڑا ہے نواج تمرالدین خسال کی اولا دمیں دو دختر نیک اختر صاحب ولا د اور ایک فرزند ارجمن خلف الرشید خواجہ مرز اامیرالدین فال صاحب اولا د اور ایک فرزند ارجمن خلف الرشید خواجہ مرز اامیرالدین فال صاحب اولا د نوارسرکار آصفی بخوش اقبالی عہد محلیل پر ممتاز ہے۔

### مزرارفین سایت نبیره راقم

## خواجر الرين رافم

خواجة قرالدین خال المخلص بر آقم د بلوی ساملاً میں د بلی بین بیدا ہوئے اکر لوگ آپ کو صرف خواجه قرالدین خال المخلص بر آقم د بلوی ساملاً میں د بلی بین بیدا ہوئے اکر لوگ آپ کو صرف خواجه مرزا بد دالدین خال الحالم بن خواجه الآن مترجم ، بوستال خیال تصفیر راقم اور مرزا اسداللہ خال غالب ایک جی اس سے شخصے بینی غالب کے دادا اور راقم کے پردادا کے والد دونوں سکے بچاز اد بھائی تھے جیا کہ خودراقم نے مناسبال کیا ہے۔

راقم کم خدک ، نوش روا ورتن مکھ تھے . دنگ گندی تھا آخر کھر ہیں اعدا میں قدر کے رہنے شوقین تھے رعنہ بہوگیا تھاجس سے لکھنے پڑھنے میں سخت وقت ہوتی تھی جا رکے بہت شوقین تھے طبیعت میں نفاست تھی ، اپنی عمر کے اختیام تک اپنی پرانی وئن کے پا بند تھے جبیا کا ان کی تقویر سے جوان کے دیوان کے ساتھ ہے معلوم ہوگا عرصے سے نقل ساعت کی ترکایت موگی تھی اور سخت تھی ۔ وال کے دوست استان طبیر و ہوی سے بے عد دوست ان تھا ۔ موگی تھی اور سخت کھی ۔ والوں کو مقال ساعت کی ترکایت میں دونوں امحاب کی ملاقات بھی عمیب برلطف ہوتی تھی ۔ دونوں کو نقل ساعت کی ترکایت تھی ۔ حب یہ دونوں مصاحب ایک ہے سے سے مزود ساتھ دیکھے تھے اور دونوں صاحب ایک ہے سے سے کان میں دگاتے تھے کہنا چا ہے صرور ساتھ دیکھے تھے ۔ ایک صاحب ایک طرف سے اپنے کان میں دگاتے تھے کہنا چا ہے صرور ساتھ دیکھے تھے ۔ ایک صاحب ایک طرف سے اپنے کان میں دگاتے تھے ۔

اور دوسرے صاحب کے ہاتھ میں اس کا دوسراحصرد سے دستے تھے تاکہ و م کھی کہیں اوراس میں کہیں اسی طرح دوسرے صاحب بھی اور بھیان کی شاعری اور اس پرواہ وا ہ کانہگامہ د کھنے اور سننے کے قابل ہوتا تھا۔

ا بنی تقبیم مرنے کے بید سولہ سال کی عمد میں راقم نے بہادر شاہ ان کا مالات ابدائی حالات ابدائی حالات ابدائی حالات ابدائی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی اور تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی در تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی در تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی در تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی در تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی در تیراندازی میں با دستاہ در تیراندازی میں با دستاہ دہلی کی ملازمت اختیار کی در تیراندازی میں بازمت کی در تیراندازی میں بازمت کی در تیراندازی کیراندازی کی در تیراندازی کیراندازی ن اگرد بھی تھے۔ اس کے بعدولیبہدمہادرمرزا نتے الملک کی طازمت میں رہے۔ بعدوفات ولىدېرىبادردانم اسىنے دالدكى باس رياست الورس سلے كے وہال داج كے فرزندنيوان سے بنگرہ کی تعلیم پرمقرر ہو گئے ہومے مک ان کی طازمت میں رہیے. راج معاصب اوران کے فرزندان ہے اس قدر ما نوس تھے کہی وقت جلانہ ہوتے ویتے تھے. مہاراج الورا ہل علم کے سبب قدرواں تھے خواج امان نے جوز جربہ بوستان خیال کاکیا تقادہ غالبًا مہارا جربی کے واسطے تھا کیونکواول تو کہیں دیباہے میں ذکر بھی کیا ہے . دوسسرے ایک تقویر سے جوبوستنا ن خِيال كى ايك عبد كے سرورق كير ہے۔ بمعلوم ہوتا ہے كخواجرا مال بوسننا ل خیال مہارام کی خدمت میں میتی کردیے ہیں ۔ غدر کے بعدراقم الورسے ہے بور ملے گئے مجر دىلى جيئىك. دىلى أن كرابيغوالدى ما تدبرستان خيال ك ترخيرا وراس كى حييانى وغيره كرابهم مي مصرف بوسكة.

حب ان کے والد کا انتقال سلسٹ میں بوگیا اور کچیو مے دبدیوستان خیال كة ترجيه ين نواب مبدراً بالحصير الماد من المرواب مرسالا ومنك مبادر كم مال دو سال تک امیدواری کرسته رسید بومین ا نفاق سے مجرسے بور بھے گئے اور آفرتگ

وببي قبام نديريسيع

الم المناب المالة كالمردى كالخرد كلة تقد اكتران كادباني مسلم الم ملک المساد الما ہے درواعا ب ن سرے خات سے اور جیزوں میں بھی سبتی ایک اللہ سے اور جیزوں میں بھی سبتی الیک اللہ میں اللہ می كرتة تع سيكن اندائي نغلم زياده تزايع والدس بائي تني. فارى اردد ككامل تع راقم کواپنی زبان داردد، پرمهت ناز تقاخیانچه وه فودا مک مجگه فرملستے ہیں ۔

ہم ذیال سے ذیال ہے ہے۔ ہرزیال پرفٹ نہیں ہم لوگ اراقم کی حجاد نقیا نبیف جھے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ اراقم کی حجاد نقیا نبیف جھے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

نقصانیف بیرمبیت اوسنانی فیال به را نم کوالد خواجرا مان بوستان خیال کا ترجه کررہ سے اس بخوش میں کو عین کرو خواد کی اور اس دار فافی سے اس بخرد خواد کو دھورا حیور کررہے گئے۔ بقید دو حلد دل کا نرجه خودرا قم صاحب نے پوراکر کے شائع کیا۔
کیبات رافتہ به بیت تقریب دوسوصف کا داقم کا دیوان ہے اور طبع ہو کر شائع ہو چکا ہے کلام معمولی ہے اور جس استاد کی شاگردی پراسمنی فخر ہے اس سے کچھ نبیت بنیں دکھا ، معمولی ہے اور جسیاک نام سے داخے ہے بیس بیارول کے حالات کے منتلن لکھی ہے۔ مستبدی سکیاری اور جسیاک نام سے داخے ہے بیس بیارول کے حالات کے منتلن لکھی ہے۔ طبع ہو چی ہے ، آخر میں کچھ شعیدے اور مختلف نسنے وغیرہ بھی درج کیے ہیں ، طبع ہو چی ہے ، آخر میں کچھ شعیدے اور مختلف نسنے وغیرہ بھی درج کیے ہیں ، عقی ایس میں ایک فقے کے بیائے میں مقیلے عبارت میں لکھی ہے ہیں کہ بہتی جبری حب ، دوسرے صفح کا مسودہ داقم کی وفات کے بید طابق اسکین اب کی بہتی جبری میت ، اس سے ، دوسرے صفح کا مسودہ داقم کی وفات کے بید طابق اسکین اب تیت نہیں جب ، دوسرے معے کا مسودہ داقم کی وفات کے بید طابق اسکین اب بیت نہیں جب ، دوسرے معے کا مسودہ داقم کی وفات کے بید طابق اسکین اب بیت نہیں جب ، دوسرے معے کا مسودہ داقم کی وفات کے بید طابق اسکین اب بیت نہیں جب نہیں میت ایک طبع نہ ہو سکا۔

بھل ہے لیکن افسوس کہ وہ باکل کرم خور دہ ہے اوراس قابل نہیں ہے کہ شائی کیا جا سکہ
البتہ آنم کا تحریر کر دہ لنب نامہ اسدالیہ خال غالب دستیاب ہوا ہے جواسی شرح کا دیمام پر
البتہ آنم کے تاگر دبہت تھے سب سے زیادہ اس وقت ہے پورمیں ہیں علاوہ تناگروہ
شناگر و کے ہیں کہ باس جی دہاس جی دراس طرح درا بنے علم سے دوسروں کومتنفید کرتے
ہوفت ایک علمی مجلس جی رہاکرتی تھی اوراس طرح وہ ابنے علم سے دوسروں کومتنفید کرتے
رستے تھے۔

راقم بہت خوش مزاع اور لطیفہ گو تھے اور اکٹر مذاق کی باتیں کیا کرتے تھے

حوال مزاجی ایک مرتبہ اقم دہلی آئے ہوئے تھے اورائی مہتے ہے بال تھی تھے اتفاق

سے دات میں چوری ہوگی اور بہت کچے اسباب جاتا رہا ہے میں جب جرمونی توراقم نے

ابتی مہتے رہ سے کہا کہ میں سہتے تم کو تاکید کیا کرتا ہوں کہ تم گھر میں گاتا بالو تاکہ گھر کی حفاظت

ہو سمتے رہ نے ان کو جواب دیا بھائی جس گھر میں گاتا ہوتا ہے وہاں دمت کے فرضے نہیں آئے۔

اس سبب سے میں نہیں بالتی اس پر داقم نے جواب دیا کیوں بہن یہ جونہر کے گلی کوجوں میں

سر ہے ہیں تورحمت کے فرضے فصیل کے باسرہی و جتے ہول گے: خوش یہ کہ ہمتے اس

سر کے سیادوں لطیفے ہیں جربہاں درج نہیں ہوسکے۔

سر کے سیادوں لطیفے ہیں جربہاں درج نہیں ہوسکے۔

راتم بہت باوض بزرگ تھے کیں ہی مصائب وشکلات کا سامنا ہوتا مہت اور مرات کے کیں ہی مصائب وشکلات کا سامنا ہوتا سم من اور مراجی وہ بنایت اسقلال سے ان کو اس طرح جمیل لیا کرتے تھے کہ دوسرول کواس کا اصاب بھی نہ ہوتا تھا کہ ان بر کیا گزری ابنی بات اور اداد ہے کے پورے تھے۔ برمیں اکسی سال رہے وہاں جو کوٹھا انھوں نے ادل سے کراییب لیا تھا ایس برس انتقال میں گزار دیے اور آخر وہی انتقال مہدا ، اسنے ادادے کے اس قدر مضوط تھے کو انتقال سے آٹھ روز بہلے دہلی گئے میں بہر با توبڑی بات تھی بل جل بھی مذکلے تھے ، الیس طالت میں سب نے روکا لیکن کسی کی مذالی بار دوزو بلی میں رہ کر بھروابی اس حالت میں حج پور چلے گئے ، ورح ف تین دن کے لعدانتھال کیا ، اخروقت تک ہوئی وحواس باکل درت تھے اور دل دوران براباس وقت تک کام دیتے تھے ،

راقم نهائیت بهان نواز بهردو ترسیم دل اورسیم اظاق تھے۔ ان کے اظاق کی عام اخلاق ورسے اوگ استی بید کر سے بر میں یاد کر کے دوئے ہیں ، اپنے او فات اورا تباع سنتے نبوی کے اس قدر پابند سے کر اس میں فرق ندا نے دسیتے نعے غربا کے ساتھ نبتیہ لوک ادران کی می سفارش وغیرہ کرتے رہتے تھے۔ اس سے نہا بن ہر دلعز بزیم و کئے تھے۔ اوران کی می سفارش وغیرہ کرتے رہتے تھے۔ اس سے نہا باز سر دنیاسے کوچ کیا اور جے پور فوان میں ہی دفن ہوئے راقم صاحب کو آخر عمر بیں اگر کوئی مدمہ تھا وہ صرف انی آئندہ نسل کے عینے کے متعلق میں اگر کوئی مدمہ تھا وہ صرف انی آئندہ نسل کے عینے کے متعلق میں اگر کوئی مدمہ تھا دہ صرف انی آئندہ السیم اللہ کوئی مدمہ تھا کہ ہوگیا۔ اور اس اللہ کے سامنے ہی توصف ہے کہ استدان کی پوتیاں موجود ہیں ۔ حال ہی میں ان کے صاحبزادے کا بھی انتقال ہوگیا۔ اور اس طرح خاندان غالب بیہاں آن کر بائل ختم موگیا ، مذنو غالب ہی کی اولاد میں کوئی مرد باقی رہا اور اس سے بی میں اور کوئی رہا کہ آئندہ سلے جانے کی امید رہتی ۔

### والمبيكم بروس

م زاع ما الله بيك خال متو في سيندار وحقيقى منبس عاتب كيتميتى سبانح علام فحزالدين ، جوادعلی برگیاء ف مرزامنسل مرزااور نگ خال سامدبگی

حفيقى بمعانج مرزاعا شور بگی کے بہ جارول کرتے ہی اما فی خانم سجم مرزاعلی خش خال ا البي تخش مروف متوفى سنت ١٨ ٢٠ مر مرزاعلی خش سوفی سیسی م مرندا نوازعلی خاب امراؤ بميم متوفى منهاء فواب غلام سين فال مستور سل ميا بمعيني دا أ مميرست كعالى

جال کا لا

مرزا قو قان بېگې خواجه غلام مين كميدان م*زدانقراللهُ بباب*خال متوفی م<sup>عن ۱</sup> م مزرا يوسف بريك متوفى عضائة عزيزالت تنجم وتنجم غلام فخرالدين مرزاعباس برگیب مرزاعا ثنور ببگ کے یہ حارول الرکے میں ]

Marfat.com

سبنوني